مطالعه قرآن حكيم كا منتخب نصاب

عا تلی زندگی کے بنیا دی اصول سورۃ التحریم کی روشیٰ میں

ڈاکٹر اسرار احمد

مركزى المجمن خدام القرآن لاهور

# عائلی زندگی کے بنیا دی اصول سورۃ التحریم کی روشن میں

## ڈاکٹر اسرار احمد

مكتبه خدام القرآن لاهور

Baywala a tradition

36\_ ك ما ول لا ون لا مور فون: 03-5869501

# اس کتا بچے کی اشاعت وطباعت کی ہر خض کو کھلی اجازت ہے

| ن زندگی کے بنیادی اصول (درس١١)     | نام کتابچه عا کل       |
|------------------------------------|------------------------|
| 2200 ———                           | طبع اوّل (تتمبر 1999ء) |
| 2200                               | طبع دوم (مارچ2005ء)    |
| ت ٔ مرکزی انجمن خدام القرآن لا مور | ناشر ناظم نشرواشاعه    |
| 36_كئادُ ل ٹاؤن لاہور              | مقامُ اشاعت            |
| فون:03-5869501                     | , 1                    |
| شركت برنتنگ بريس لا مور            | مطبع                   |
| 15رو ہے                            | قري                    |

#### مطالعه قرآن عكيم كامنتخب نصاب

# عاکلی زندگی کے بنیادی اصول

#### سورة التحريم كي روشني ميں

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم .... امَّا بَعد:

اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ

﴿ يَآيَهُمَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ، تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزُوَاجِكَ \* وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ فَ وَاللَّهُ مَوْللكُمْ، وَاللَّهُ مَوْللكُمْ، وَاللَّهُ مَوْللكُمْ،

وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمِ ﴾ .... صدق الله العظير

''اے نی (مَلَّیُّمُ اُ)! آپ کیوں حرام کرتے ہیں وہ چیز جواللہ نے آپ کے لئے طال تھرائی ہے'ا پی یو یوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے' اوراللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔اللہ نے تمہاری قسموں کو کھو لئے کے لئے طریقہ معین کردیا ہے' اوراللہ بی تمہارا پشت پناہ اور مددگار ہے' اوروہ سب کچھ جانے والا اور کمال حکمت والا ہے۔''

سورة التحريم الله كيسوي پارے كى آخرى سورة ب—اور مطالعة قرآن عكيم كي جن نتخب نصاب كا درس إن عباس ميں سلسله وار بور ہا ہاس كا بحثيت مجموى يه بار بوال درس ہے اور تيسرے حصيعى "مباحث عمل صالح" كا تيسر ا درس ہے۔ اس متخب نصاب كے جن دروس كا ہم مطالعة كر كي بيں إن كے درميان جومعنوى ربط وتعلق اور منطقى ترتيب ہے اس كواسية ذہن ميں تازه كر ليجة !

اس منتخب نصاب کا پہلا حصہ چار جامع اسباق پر مشمل ہے جس میں انسان کی کامیا بی اور فوز وفلاح کے چاروں لوازم یعنی ایمان عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصر کابیان ہے۔ دوسرے جصے میں چندا سے مقامات شامل ہیں جو خاص طور پر ایمان

کے مباحث سے متعلق ہیں۔ تیسر سے حصیل اعمال صالحہ کی بحث ہے جوجاری ہے۔

ظاہر بات ہے کہ انسانی اعمال میں سب سے پہلے انفرادی سیرت وکردار کا معالمہ
زیر بحث آنا چاہئے۔ چنانچہ اس حصے کے پہلے دواسباق میں انفرادی سیرت وکردار ہی
سے متعلق چندا ہم پہلوسا منے آئے ہیں۔ اولین درس جوسور قالحو منون کی ابتدائی گیارہ
آیات اور سور قالمعارج کی درمیانی سترہ ہم مضمون آیات پر مشمل ہے میں قرآن نے
نقیر سیرت کے لئے جو بنیادی فراہم کی ہیں اور تعیر خودی کا جو پروگرام دیا ہے
اس کا بیان ہے اور سور قالفرقان کے آخری رکوع پر مشمل دوسر سے بیق میں سے بات
ہمارے سامنے آئی کہ ایک ممل طور پر تغیر شدہ بندہ مومن کی شخصیت کے کیا
مرد مؤمن سے تعبیر کرتے ہیں۔
مرد مؤمن سے تعبیر کرتے ہیں۔

اب ہم انفرادیت سے اجھاعیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اجھاعیت کی پہلی منزل خاندان اور عائلی نظام ہے۔ اس سے آگے معاشرہ اور پھر اس سے آگے معاشرہ اور پھر اس سے آگ معاشرہ اور پھر اس سے آگے است ہے۔ میسارے اس اجھاعیت کے مدارج ہیں جس کا نقطہ آغاز خاندان ہے۔ اور آپ کومعلوم ہے کہ خاندان کی بنیا در فعۃ از دواج سے پڑتی ہے کینی ایک مُر داور ایک عورت کے درمیان شوہراور ہیوی کا تعلق ایک خاندان کا سنگ بنیا د بنتا ہے۔

چونکہ اجتماعیت کا اوّلین قدم یہی ہے لہذا قرآن مجید میں عاملی نظام سے متعلق مباحث نہایت شرح وبط اور تفصیل کے ساتھ آئے ہیں اور شوہر و یوی کے دشتے کے متعلق معاملات اور نکاح وطلاق کے احکام ومسائل کے بارے میں تفصیل ہدایات بیان ہوئی ہیں۔ سورة البقرة میں کئی رکوع اسی بحث پر مشتمل ہیں۔ پھر سورة النساء سورة الما کدة 'سورة الاحزاب' سورة المجاولة' سورة الطلاق اور سورة التحریم میں اس موضوع پر گفتگوآئی ہے۔ فاری کے اس مشہور شعر کے مصداق کہ۔

خشتِ الوّل چوں نہد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج چونکہ خاندان انسانی معاشرے اور انسانی تہذیب وتدن کا بنیادی پھر ہے اور اس پر
ریاست ملت اور اجتماعیت کے تمام تصورات کی تغییر ہوتی ہے کلندا اگر خاندان کے
ادارے کی تغییر میں کوئی بھی یا ٹیڑھ رہ جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھروہ بھی آخر تک
جائے گی۔ جڑاور بنیاد میں ضعف رہ جائے تو بیضعف معاشرے کی تمام سطوں پڑ ظہور
کرے گا۔ لہٰذا قرآن مجید خاندان کے اس ادارے کو نہایت مشحکم کرنا چاہتا ہے اور
اسے نہایت صحیح بنیا دوں پر استوار کرنا چاہتا ہے تا کہ اس میں نہ کوئی عدم تو از ن رہے نہ کہ کوئی اور گے نیچ ہوئے تنظم و تعدی ہواور ٹہ تی بیضعف واضحلال کا شکار ہو۔
میں کوئی آو کے نیچ ہوئے تنظم و تعدی ہواور ٹہ تی بیضعف واضحلال کا شکار ہو۔

قرآن كريم كا تفاكيسوي يارے كة خريس ال موضوع برسورة الطلاق اور سورة التحريم كي صورت مين دونهايت حسين وجيل سورتون كاجوز ا بمار بسامخ آتا ہے۔ ظاہر بات ہے جتنی سورتوں لیعنی سورۃ البقرۃ ' سورۃ النساء وغیرہ جن میں عامکی زندگی کےمعاملات پر بحث کی گئی ہے'ان پراس محدود وقت میں گفتگونہیں ہوسکتی۔البتہ مورة التحريم (جس كامطالعة ج كى النشست عشروع مورباب) كى مرآيت كا ہم قدر تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ لیکن اس سے قبل میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا جا ہتا ہوں جس سے ان شاء اللہ آپ کو ہم قرآن کے لئے رہنمائی ملے گی اور قرآن مجید کی آیات اور مورتوں میں جو با ہی ربط اور نظم ہے اس کے بارے میں آب کوایک بصیرت باطنی حاصل ہوگی۔ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔اب جوڑے ہونے کی نبعث کا تقاضا ہے کہ موضوع زیر بحث کے دو پہلو ہونے جا بیس ایک میر کہ مشابہت بھی ہواور دوسرے میر کدان میں ایک تقسیم بھی ہو۔ لین تصویر کا ایک زُخ یا ایک پهلواگرانیک سورت میں آیا ہے تو اس کا دوسرا زُخ اور دوسرا پہلودوسری سورت میں آئے۔ جیسے قرآن مجید کی آخری دوسور تیں "معود تین" ہیں۔ان دونوں کامضمون ایک ہی ہے۔ تعوّد کا ایک پہلوسور ۃ الفلق میں آگیا ہے کینی أن وبالوں اور بلاؤل سے پناہ کے لئے اللہ سے دعا كرنا جوانسان برخارج سے حملہ آ ورہوتی ہیں۔اورتعوّذ کا دوسراز خ سورۃ الناس میں آگیا ہے کیے اُن وسوسول اور

بہکا دوں سے پناہ کے لئے اللہ سے دعا کرنا جوشیطان اور اس کی صلبی و معنوی اولا ڈ انسان کے دل و دماغ اور باطن میں پیدا کرتی ہے۔ای طرح عائلی زندگی کے بھی دو پہلو ہیں جنہیں تصویر کے دورُخ یا معاملات کے دواجز اء کید کیجے 'جوسورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم میں سامنے آتے ہیں۔

اں کواچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ان سورتوں کا بنیادی اور مرکزی مضمون کیا ہے! خاندان کے جذبات کا لحاظ رکھنا اور ایک دوسرے کے احساسات کا پاس کرنا ایک بنیادی قدر ہے۔جس گھر میں شوہراور بیوی کے مابین پر کیفیت نہیں ہے تو یوں سمجھنے کہ زبردی اور مارے باند معے کا ایک رشتہ ہے جو قائم ہے۔ اس رشتہ میں جاشنی اور باہم محبت والفت درکار ہے۔اگر وہ موجو ذہیں ہے تو اپیا گھر اس دنیا میں جہم کانمونہ بن جاتا ہے۔الغرض عائلی زندگی میں دوروئے ہیں جن میں انسان انتہا تک چلا جاتا ہے۔ ایک روبیر یہ ہے کہ شو ہراور بیوی کے درمیان عدم موافقت ہے دونوں کے مزاجوں میں كونى اليا بعد بي كرباجم موافقت نبيل موياري تواس كى انتها طلاق بيديم مفهون سورة الطلاق مين آيا بـ سورة التحريم اورسورة الطلاق مين مشابهت ويكفئ كهدونون كة غازيس براوراست ني اكرم كالفيخ عنطاب كيا كياب البته سورة الطلاق ك شروع میں طلاق کا ذکر ہے مگر چونکہ نبی اکرم فالنظ کی حیات طیبہ میں طلاق کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں لبذا شروع میں تو خطاب حضور تا ای سے لیکن فوراً بعد ہی ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ ب آخرة يت تك جمع كا ميذة يا ب\_يعى دراصل يه بات مسلمانو!اگرتمهارے يهال كوئى اس تم كى صورت حال پيش آجائے كەطلاق ناگزىر ہو جائے تو بیروش اختیار کروئیاں کے قواعد وضوابط اور شرائط وآ واب ہیں۔ یہ بات تدنی اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ بعض معاشروں اور بعض نداہب نے طلاق کوعائلی زندگی سے خارج کر دیا ہے جبکہ اسلام کا نظام برد امتواز ن اورمعتدل ہے۔اسلام کے عالمی نظام میں ایک طرف تو طلاق کو حلال چیزوں میں سے سب سے

زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض چیز کہا گیا ہے اور ساتھ اللی بیوی کی ناپسندیدہ عادتوں سے صرف نظر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں جسے امام مسلم نے اپنی صح میں حضرت ابو ہریرہ ڈھٹو سے روایت کیا ہے بی اکرم کاٹیڈ کے نیطورانت اوفر مایا:

((لَا يَفُونُ مُوْمِنٌ مُوْمِنَةً إِنْ كَيْرَةَ مِنْهَا حُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَوَ))

ررو یفوری مومن مورس ای موره است معد رسی سه موری "کوئی مؤمن اپنی بوی سے اس کی کسی نالبندیدہ عادت کی وجہ سے نفرت نہیں کرتا ' بلکہ اس کی دوسری اچھی عادتوں کی وجہ سے اس سے راضی رہتا ہے۔"

اس ارشادرسول منافیقی روشی میں بیکوشش کرنی چاہئے کہ جانیین ایک دوسرے کی خویوں اور بھلا ئیوں پر نگاہ رکھیں تا کہتی الامکان کوشش ہو سکے کہ ان کے درمیان موافقت پیدا نہیں ہوری موافقت پیدا نہیں ہوری قو پھر اسلام ان دونوں کوز پر دتی با ندھ کر رکھنا نہیں چاہتا۔ اس زیردس کے بندھن سے معاشرے میں خیر پیدا نہیں ہوتا ہم پہذا طلاق کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ البتہ اس کے جوقو اعد وضوا ابطا درآ داب وشرا کیا ہیں انہیں بھی قرآن میں وضاحت کے البتہ اس کردیا گیا ہے۔ سیام طور پر محوظ نہیں رکھا جاتا اور کوئی شو ہر غصہ میں آ کر ایک ہی وقت میں آخری میں عام طور پر محوظ نہیں رکھا جاتا اور کوئی شو ہر غصہ میں آ کر ایک ہی وقت میں آخری میں ما میں بی ہوتا تا ہور ایک وقت میں آخری میں سے دریا ہے۔ دورایک دونو ہی تین طلاقیں دے دیا ہے اور بعد میں بی بھتا تا ہے۔

دوسری طرف عاکلی زندگی میں ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ ایک دوسرے کی ولجو کی اور خوشنودی حاصل کرنے کا معاملہ حدِ اعتدال سے بڑھ جائے اور شوہرا پی بیوی کی رضا جو کی میں اس حد تک چلا جائے کہ شریعت کے احکام ٹوٹے گیس۔ مثلاً کو کی شخص اپنی بیوی کوخوش اور راضی کرنے کے لئے بیاس کی کوئی فرمائش پوری کرنے کے لئے اللہ کی حرام کی ہوئی کمی چیز کوحلال تھرالے۔ فلا ہر بات ہے کہ اس کا تو سرے سے کوئی امکان نبی اگرم تا لیا ہے کہ اس کا تو سرے سے کوئی طیب میں ایسا معاذ اللہ البتہ صفور تا اللہ کی حیائے طیب میں ایک والے اللہ عالم میا اللہ البتہ صفور تا اللہ کی حیائے طیب میں ایک والے اللہ کی ایک والی اللہ کی کا کے اللہ اللہ کی کا کی دیائے اللہ کی ایک کی دیائے اللہ کی دوئی کی خوش از واجات مطہرات کی دوئی کی کی دوئی کی کی دوئی کی دوئی کی کی دوئی کی کی کی دوئی کی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی کی دوئی کی دوئی ک

کی ترغیب دی ہے رسالت مآب علی ارشاد ہے کہ: ((حَیْو کُمْ حَیْو کُمْ اِلَاهٰلِکُمْ وَالوں کے قَلَ وَالَّا حَیْو کُمْ اِلاَهٰلِکُمْ وَالوں کے قَلَ مِن عَمْ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللللِّهُ اللللِّهُ الللِهُ الللِهُ الللِ

میں نے جس خاص واقعہ کا حوالہ دیا ہے وہ احادیث میں تفصیل ہے بیان ہوا ہے۔ سورة التحريم ميں اس واقعه كي طرف محض اشاره ہے۔ احاديث صححہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بی اکرم ٹالین کا اسمعمول تھا کہ آ پ عمر کی نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے سب ازواج مطهرات ولگان کے یہاں تشریف لے جاتے۔ ازواج مطهرات کوآپ کے ساتھ جومجت اور جوتعلق خاطرتھا اس کے پیش نظر ہرز وجہ محتر مدگی یہی تمنا اور کوشش موتی تھی کہ وہ حضور مُلَا يُعْمِ كى توجهات كا مركز بنے اور زياده سے زياده وقت اسے رسول اللَّهُ كَالْتُتِيَّا كَى بِابِرَكت صحبت ميں رہنے كا موقع نصيب ہو ـ ليكن حضور مَالْتِيَّا اس معالمے میں کال عدل سے کام لیتے تھے اور ہرز وجد محر مدے یہاں مباوی وقت دیتے تھے۔ ا یک روزحضور مالین کوحفرت زینب بنت جحش نظار کے یہاں معمول سے زیادہ دیر گی۔ موا یہ کدان کے یہاں کہیں سے بدیاً شہد آیا موا تھا اور حضور مُالنَّیْم کو چونکہ شہد بہت مرغوب تقاال لئے أم المؤمنين حفرت زينب را نے آپ مَالْفُو الوشد بيش كيا جس کے نوش فرمانے کے باعث آی ان کے یہاں زیادہ دیر تک تلم ہرے۔ پھر کی روز تک یم معمول ہوا۔حضرت عائشہ اور حضرت حصد رہا نے مل کر تدبیر کی کہ آ کے حضرت زینب علی کے یہاں شہد بینا چھوڑ ویں تا کہ آپ ان کے یہاں معمول سے زیادہ وقت

نہ دے کیں۔ وہ شہد مغافیر کے پھولوں کا تھا جس میں پچھ بساند اور ہینک ہوتی ہے۔ چنا نچر حضور کا النظام شہد کے استعال کے بعد جب ان کے تجرے میں تشریف لے جاتے تو وہ حضور کا النظام سے کہتیں کہ آپ کے مُند سے مغافیر کی بسائد آتی ہے۔ ان دونوں نے چند دیگر از واج مطہرات کو بھی اس میں شریک کر لیا۔ آپ چونکہ نہایت نفاست پند تصاور جب آپ کی متعدد از واج مطہرات نے یہ بات کہی تو آپ نے عہد کر لیا اور شم کھالی کہ آئندہ آپ یہ شہداستعال نہیں فرمائیں گے۔

ہمارے دین میں نبی اکرم مَنْ النّیْمَ کو می مقام حاصل ہے کہ اگر آپ ہے کوئی معمولی بات بھی ظہور میں آ جائے تو وہ قانون کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ اب آپ نے چونکہ اپنی از وارج مطہرات کی خوشنودی کے لئے الله تعالیٰ کی طال کر دہ ایک شے اپنے او پرحرام کی تھی اس لئے بیہ خطرہ پیدا ہوسکتا تھا کہ اُمت اس شے کو ہمیشہ کے لئے حرام یا کم از کم حد درجہ مروہ بجھنے گئے یا اُمت کے لوگ بید نیال کرنے لگیں کہ اللہ کی طال کی مورکی چیز اپنے او پرحرام کر لینے کی وین میں اجازت ہے اس لئے الله تعالیٰ نے بیسورہ مبار کہ نا زل فرما کر حضور مُن اللہ تھا کی اورک دیا۔

اس ٹو کئے ہے متعلق بیربات بھی واضح ہوئی کہ حلال وحرام اور جائز و نا جائز کی حدود مقرر کرنے کے مطلق اور قطبی اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی بھی اگر کسی شے کو حلال یا حرام قرار دیتا ہے تو صرف اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اشارہ ہو'خواہ وہ اشارہ وی جلی کی صورت میں ہوا ہویا وی خفی کے طور پر کیا گیا ہو۔

اس سورہ مبارکہ پرتد برکرنے سے بیات بھی سامنے آتی ہے کہ جب ایک ذرا کی بات پر حضور مُلْا اُلْمُ کا کہ نہ اس کا ایک سورۃ میں ذکر کر کے اس کو ابدالا باد تک کے لئے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا' تو اس سے قطعی طور پر یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ نی اکرم مُلَّالِمُ کا کے جن اعمال افعال احکام اور ہدایات پرقرآن مجید میں کوئی گرفت یا اصلاح موجود نہیں ہے وہ سراسر حق

ہیں اور اللہ تعالیٰ کی منشاء ومرضی کے مطابق ہیں اور ان کا اتباع ہم پر لا زم ہے۔اس بات سے سنت کی جیت وفرضیت پوری طرح واضح ہوجاتی ہے۔

ان تمہیدی باتوں کے بعداب ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ فرمايا: ﴿ يَاكَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ٤﴾ ''اے بی ( مَثَاثَيْظُمُ)! آ پ اُس چیز کو کوں حرام طہراتے ہیں جے اللہ نے آپ کے لئے طال کیا ہے؟ "انداز استفهاميد باليكن مقصود حضور مالينم كوثوكنا اور متنبه كرنا ب- ﴿ تَبْعَعْي مَوْضَاتَ اَذْوَاجِكَ ﴾ ''كيا آپًا ين بيويوں كى خوشنودى چاہتے ہيں؟''آيت كےاس حصہ ے معلوم ہوا کہ حضور مُنافِیم کا یفعل اپنی ذاتی پیندیا ناپیند کی بناپزمیں تھا' بلکہ بیویوں کی خوشنودی کی وجدے تھا' جنہوں نے بیصرف اس لئے چاہا تھا کہ آ پ شہد پینے کی خاطر حضرت زینب کے ہاں زیادہ دیر قیام ندفر مائیں۔اللہ تعالیٰ نے اس سبب کو یہاں بیان فرما کراز واج مطهرات ولی کومتنب فرما دیا که وه نبی کی از واج مونے کی نازک ذمدواريون كالحاظر ميس - آ كفر مايا: ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ " اورالله معاف كرنے والا وحم كرنے والا ہے " -- آيت كے اس حصہ ميں حضور طالبي اكتبالي دى جا ر ہی ہے کہ آپ نے اپنی ہو یوں کی خوشنو دی کی خاطر ایک علال چیز کوترام قرار دیے کا جو کام کیا ہےوہ کوئی گناہ نہ تھالیکن آپ کے منصب کی اہم ترین ذمہ داریوں کے اعتبار سے مناسب نہ تھا' لہذا اللہ نے صرف ٹوک کر اصلاح کی طرف متوجہ کرنے يراكتفافر مايابه

اس مقام پر تھہر کر ذرا اس بات پر غور فرما لیجئے کہ جب نبی اکرم کاللیکی کا ان پی اکرم کاللیکی کا ان پی از داج کی خوشنودی کی خاطر ایک حلال چیز کو اپنے لئے حرام قرار دینے پر اس شد ومد کے ساتھ ٹوک دیا گیا ہے قو اُن لوگوں کا آخرت میں کتنا سخت اور شدید مؤاخذہ ہوگا جو اپنی بیویوں کوخوش رکھنے کے لئے حرام کو حلال کر لیتے ہیں اور پھر اس کا مسلسل اور مستقل ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔

دوسرى آيت يس فرمايا: ﴿ فَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ عَ ﴾ "الله ايى

قدموں کو کھو لنے کا ایک راستہ تمہارے لئے مقرد کر چکا ہے''۔اس میں سورۃ المائدۃ کی آیت ۸ کی طرف اشارہ ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر کی تخص نے کوئی قتم کھا لی ہے اور اب اس کو کھولنا ہے تو اس کے لئے کفارہ مقرد ہے' اوروہ میہ کہ دس مساکین کو کھا تا ہے ۔۔۔ یا دس مساکین کو کھا تا ہے ۔۔ یا دس مساکین کو کھلائے ۔ وہ کھا تا ایس مہیا کر ہے ۔۔ یا کس مایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرائے ۔۔ اورا گر کسی کو اِن بیس مہیا کر ہے ۔۔ یا کسی ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرائے ۔۔ اورا گر کسی کو اِن مساکین کو روز ے رکھے ۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قسم کو کھو لئے اور عہد کی پابندی سے نظنے کا اللہ تعالیٰ طریقہ معین فرما چکا ہے۔ اس لئے جب بھی کوئی الی صورت پیش آ جائے تو کھا رہ اور کر حقم کھول دو۔ آگے فرمایا: ﴿وَاللّٰهُ مَوْللّٰکُہُ ہَ ﴾ '' اور ﴿ یہ بات جان لیجے کہ ﴾ اور سب مسلمانوں کا مدوگار (حامی اور پشت پناہ) صرف اللہ ہی ہے' ۔ لہذا اس کی رضا اور خوشنودی کو بمیشہ مقدم رکھنا چا ہے ۔ ﴿وَھُو الْعَلِيْمُ الْحَکِیْمُ ۔ ﴾ '' اور ﴿ یہ بایندا اس کی رضا اور خوشنودی کو بمیشہ مقدم رکھنا چا ہے ۔ ﴿وَھُو الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ ۔ ﴾ '' اور کو میں جن ہے اللہ کی میں شامل ہوتی ہے ہے اللہ کا ل حکمت والا'' ۔ یعنی وہ جو بھی حکم دیتا ہے اسپ علم کا مل کی بنیاد پر دیتا ہے اور اس کی حکمت والا'' ۔ یعنی وہ جو بھی حکم دیتا ہے اسپ علم کا مل کی بنیاد پر دیتا ہے اور اس کی حکمت والا'' ۔ یعنی وہ جو بھی حکم دیتا ہے اسپ علم کا مل کی بنیاد پر دیتا ہے اور اس کی حکمت والا'' ۔ یعنی وہ جو بھی حکم دیتا ہے اور اس کی حکمت والا' ۔ یعنی وہ جو بھی حکم دیتا ہے اور اس کی حکمت والان ۔ یعنی وہ جو بھی حکم دیتا ہے اور اس کی حکمت والان ۔ یعنی وہ جو بھی حکم دیتا ہے اور اس کی حکمت والان ۔ یعنی وہ جو بھی حکم دیتا ہے اور اس کی حکمت والان ۔ یعنی وہ جو بھی حکم دیتا ہے اور اس کی حکمت والان ۔ یعنی وہ جو بھی حکم دیتا ہے اور اس کی حکمت والون ۔ یعنی وہ جو بھی حکم دیتا ہے اور اس کی حکمت والون ۔ یہ دو بو بھی حکم دیتا ہے اور اس کی حکمت والون ۔ یعنی وہ بو بھی حکم دیتا ہے اور اس کی حکمت والون کی حکمت وال

سورۃ التحریم کی ابتدائی دوآیات میں ہمارے سامنے خاندانی و عاکلی زندگی کے بارے میں ایک بری بنیادی بات آگئ کہ بیویوں کی رضاجوئی اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا' ان کے ساتھ زئ محبت' موقت' الفت اور اُن کے جذبات کا پاس اور لحاظ رکھنا' یہ تمام چیزیں اصلاً مطلوب اور پندیدہ ہیں' لیکن ایک خاص حد تک ۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ جذبہ حدِ اعتدال سے تجاوز کر جائے اور شریعت کے احکام ٹو شئے شروع ہو جائیں۔ ابتدال کی روش اختیار کرنی چاہئے اور اس معاملہ میں ہوشیار اور چوکنار ہنا چاہئے۔ آیات تا ۵ میں فرمایا:

﴿ وَإِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ لِلَى بَغُضِ اَزْوَاجِهُ خَدِيثًا ۚ قَلَمًّا نَبَّاتُ بِهِ وَاَظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَغُضَةً وَاعْرَضَ عَنْ بَغْضِ ۚ قَلَمًّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاكَ هَذَا ﴿ قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ اللهِ إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ نَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلُلهُ وَجِبْرِيلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَإِنْ نَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلُلهُ وَجِبْرِيلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَاللّٰهُ اللّٰهُ مُوا مَوْلُلهُ وَجِبْرِيلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ اللّٰهَ مُوا مَوْلِلهُ وَجِبْرِيلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَاللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ مَوْلِلُهُ وَجِبْرِيلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَاللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ

وَالْمَلَاِ كُفَّ بُعُدُ دَلِكَ طَهِيْنَ عَسَى رَبَّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ اَنْ يُدِلَهُ اَوْوَاجًا حَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُوْمِنَةٍ فَيْتَاتٍ تَغِبَتٍ عَبِدَاتٍ سَئِعْتِ يَبِبَتٍ وَآبُكَارًا ﴿ اللهِ مِنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُوْمِنَةٍ فَيْتَاتٍ تَغِبَتٍ عَبِدَاتٍ سَئِعْتِ يَبِبَتٍ وَآبُكَارًا ﴿ اللهِ مَنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُوْمِتِ اور إلى اور إلى اور الله نِي بَوى عن وه داز ( كى اور بِ) ظاهر كرديا اور الله نِي بَوى عن مثلَّا اللهِ الله و د دى تو ني ( مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

 وطائمت کے پہلوکو پیشِ نظررکھا' تا کہ ان زوجہ محرّمہ گو انتہاہ ہو جائے۔اس پر اُن
زوجہ محرّمہ نے بلیٹ کرسوال کیا کہ''آپ کو بیکس نے بتایا؟'' ہوسکتا ہے کہ انہیں یہ
گمان ہوا ہوکہ میں نے جن کو یہ بات بتائی تھی شاید انہوں نے حضور طالیخ کے و بتا دی۔اس
لئے اپنے شک اور سو نے ظن کورفع کرنے کے لئے انہوں نے حضور طالیخ کے جو الفاظ آ نے
چاہی کہ آپ کو کس نے بتایا! — اس کے جواب میں حضور طالیخ کے جو الفاظ آ نے
ہیں ان میں تھوڑ اسا اظہارِ ناراضکی کا پہلو بھی ہے' کیونکہ یہ معالمہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا
کہ یہ مجھے کس نے بتایا 'اصل بات تو یہ ہے کہ ایک راز کی بات تھی' اے راز ہی رہنا
چاہئے تھا۔لہٰذاحضور مُن الیکٹ نے جواب میں فر مایا '' مجھے تو اُس خدانے بتایا ہے جوالعلیم
علی ہے اور الخبر بھی' ۔ اس واقع کے اجمالی ذکر کے بعداب اللہٰ تعالیٰ کی جانب سے
خطاب ہور ہاہے۔

کارشتہ بہرحال چھوٹا ہے۔ اب اگر کہیں حضرت عزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہا اپنی اس حثیب اللہ عنہا اپنی اس حثیب اس حقیت کے ساتھ کوئی ایسا طرز عمل اختیار کر لیتے جو براا پنے جھوٹے کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو حضور طُالِیّنیِّ کی حیثیت رسالت مجروح ہو سکتی تھی۔ لہٰذا آگاہ کر دیا گیا' متنبہ کر دیا گیا: ﴿وَاعْلَمُوْ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ اچھی طرح جان رکھوکہ تمہارے مابین صرف محر نہیں ہیں' بلکہ محد رسول الله طُالِیْتِیْم کی ذات گرای ہے' لہٰذا آپ کی اس حیثیت کو بمیشہ پیش نظر رکھو۔

ای بات کا اطلاق از واج مطهرات نظی پر بھی ہوگا کہ بیوی ہونے کی حثیت سے ان کی طرف سے نازکا بھی اظہار ہوجائے گا۔لہذا اُن کو بھی متنب کردیا گیا کہ ٹھیک ہے اے عائش اُ کہ جھر مُلَا اِ اُ کہ بھی اظہار ہوجائے گا۔لہذا اُن کو بھی متنب کردیا گیا کہ ٹھیک ہے اے عائش اُ کہ جھر مُلَا اِ اُ کہ بھر اللہ کے رسول بھی ہیں اور یہ بہت نازک مقام ہے۔حضور مُلَا اِ کُھُرا ہے احر ام اورا دب کو کسی درجہ میں بھی ضعف چہنچنے کا امکان ہوتو اس کے بارے میں بھی شخت ترین تنہیہ نظر آئے گی۔ جیسے سورة الحجرات میں ہے کہ اُن تُحْمَلُ کُمُ وَ اُنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ کَ اُنْ مُناوا تمہارے اعمال اکارت ہو جا ئیں اورت پیشِ نظر نہ ہوتو پھر از واج جا ئیں اور تم کو جیسے سورة الحجرات میں ہے کہ جا ئیں اور تم کو جر تک نہ ہون ۔اگر معالم کی یہ خاص صورت پیشِ نظر نہ ہوتو پھر از واج مطہرات ناہی ہوتا کی جمعو کے ظرک کی کھیت پیدا ہو سکتی ہے۔لیکن یہ حقائق جو میں نے مطہرات ناہی ہوتا کی ایک میں بیدانہیں ہوگی۔

زیر بحث معاملہ دواز واج مطہرات بھی کے درمیان پیش آیا۔ ایک نے بی سکا اللہ کا کا بتایا ہواراز دوسری پر ظاہر کردیا۔ اب دونوں کے لئے اللہ کا کا ہے ۔ ﴿ إِنْ تَتُوبَا اِللّٰهِ اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُکُمَاء ﴾ ''اگرتم دونوں اللہ کی جناب میں تو بہ کرو (اظہارِ ندامت کرو اور اللہ سے استعفار کرو ) تو ( یکی تمہارے می میں بہتر ہے کیونکہ ) تمہارے دل تو مائل ہو ہی گئے ہیں' ۔ لینی دلوں میں تو یہ کیفیت ہے ہی 'پیمانی اور تمہارے دل تو مائل ہو ہی گئے ہیں' ۔ لینی دلوں میں تو یہ کیفیت ہے ہی 'پیمانی اور ندامت کے جذبات تو ہیں ہی سے لین بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ کی کوکوئی مان ہوتا ہے۔ وہی بات جے میں نے ناز سے تعبیر کیا ہے۔ اس ناز کی وجہ سے ندامت اور پشیمانی

کالفاظ زبان پرنیس آرے طبیعت انگھاری ہے۔ تو گویا ترغیب کا یہ نہایت بلیخ انداز ہے کہ فرمایا گیا: ' تمہارے دل قو مائل ہوئی گئے ہیں''۔ جیسے ہم کی سے کہتے ہیں کہ ذرا ہمت کرو اصل میدان تو تم سر کرئی چکے ہو کشن مزل تو تم نے طے کر لی ہے اب تھوڑی کررو گئی ہے ہمت نہ ہارو حوصلہ سے کام لے کراس مرحلہ سے بھی گزرجا ؤ ۔

اس مقام پر بعض مفسرین کو بخت مغالط ہوا ہے۔ انہوں نے ' نصفت ' کا مفہوم کسی شے سے انحراف سمجھا ہے عالا نکہ یہ لفظ کسی شے کی طرف جھکنے اور مائل ہونے کا مفہوم مفہوم رکھتا ہے۔ شاہ عبدالقا در آنے بھی یہاں ' صفت ' کا ترجمہ' جھک جانا'' کیا ہے۔ آیت کا اسلوب بھی یہی بتا رہا ہے کہ '' اگرتم اللہ کی جناب میں تو بہ کرو تو شوہراور ہوی کے ہیں ' ۔ فراسی یہ نیکھا ہے جو شوہراور ہوی کے ہیں (جھک ہی چکے ہیں)''۔ فراسی یہ نیکھا ہے جو شوہراور ہوی کے استعقاد کرواور نبی شائین کے استعقاد کرواور نبی شائین کے معدرت کرو اعتراف کرو۔ اللہ سے بھی اس کے لئے استعقاد کرواور نبی شائین کے معدرت کرو اعتراف کرو۔ اللہ سے بھی اس کے لئے استعقاد کرواور نبی شائین کے سے خطا ہوئی ہے۔

اس من میں یہ بات بھی جان لینی چاہئے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں اگر بظاہر ورثتی کا پہلو ہو گئی کا اسلوب ہوتو دیکھنا یہ ہوگا کہ خطاب کن ہے ہے! بہا اوقات شفقت اور محبت ہی کے اظہار کے لئے بظاہر تنی کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک شفق والدا پنے بچ کی تربیت کے لئے بعض اوقات تنی اور درثتی کا انداز اختیار کرتا ہے کی کی الدار پنے کہ کی کر بیت کے باب کا دل اپنے بچ کی محبت سے خالی ہے؟ البتہ یہاں ایک کیا یہ گمان ہوسکتا ہے کہ باپ کا دل اپنے بچ کی محبت سے خالی ہے؟ البتہ یہاں ایک بات بیجان لیجئے کہ بع ''جن کے رہے ہیں سوا'ان کی سوامشکل ہے' کے مصداق جن بات بیجان کی مقامات بلند ہوتے ہیں ان کی چھوٹی می بات پر بھی جب گرفت ہوتی ہے قو بظاہر انداز بڑا سخت ہوتی ہے قربظ ہر انداز بڑا سخت ہوتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ ''حسیناتُ الْاُبْرَ ارِسَیّنَاتُ الْدُورَ ارسِیّنَاتُ کُلُونی کا ایک مقولہ ہے کہ ''حسیناتُ الْاَبْرَ ارِسَیّنَاتُ کُلُونی کا ایک مقولہ ہے کہ ''حسیناتُ الْاَبْرَ ارسِیّنَاتُ کُلُونی کا میک کا میک کے اعتبار سے قابل گرفت شار ہو جائے۔ لہذا یہ معاملہ مراتب اور درجات کے مرتبہ کے اعتبار سے قابل گرفت شار ہو جائے۔ لہذا یہ معاملہ مراتب اور درجات کے مرتبہ کے اعتبار سے قابل گرفت شار ہو جائے۔ لہذا یہ معاملہ مراتب اور درجات کے مرتبہ کے اعتبار سے قابل گرفت شار ہو جائے۔ لہذا یہ معاملہ مراتب اور درجات کے مرتبہ کے اعتبار سے قابل گرفت شار ہو جائے۔ لہذا یہ معاملہ مراتب اور درجات کے

ا عتبارے ہوتا ہے۔ یمی اسلوب ہم قرآن مجید کے بعض مقامات پر و یکھتے ہیں کہ حضور مالین کے ساتھ خطاب میں بھی اور کھنے کا ظہار ہور ہا ہے۔ جیسے:

﴾ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿ اَنْ جَآءَ هُ الْاعْمَلِي ﴿ وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكِّى ﴿ اَوْ ﴿ الْهُ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ اللّهِ كُولِي ﴿ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ﴿ فَانْتَ لَهُ تَصَدُّى ﴿ ﴾ ﴿ يَنْهُ اللّهِ كُولِي ﴿ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ﴿ فَانْتُ لَهُ تَصَدُّى ﴿ ﴾

" ترش روہوا اور بے زخی برتی ۔ اس بات پر کدوہ اندھا اس کے پاس آگیا۔ تمہیں کیا خبر' شاید وہ سدھر جائے! یا تھیجت پر دھیان دے اور تھیجت کرنا اس کے لئے نافع ہو! چوشخص بے پر دائی برتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو۔''

بظاہر اس اسلوب میں پھنی ہے کہتی ہے کین در حقیقت اس انداز میں مجت شفقت اور عنایت پنہاں ہے۔ حضور کا لیڈنے کے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے گرفت کا انداز نظر آتا ہے جبکہ بڑی معمولی بات ہے اور عام لوگوں کے لئے علی بھی نہیں ہے کین رسول اور نی ہونے کے اعتبار سے اس پر بھی روک ٹوک ہور ہی ہے اور بظاہر انداز سخت نظر آرہا ہے۔ اس اصول کا ہم یہاں بھی اطلاق کریں گے کہ از واج مطہرات رضی اللہ عنہن سے فرمایا جارہا ہے کہتم اپنا مقام اور مرتبہ یہجانو ہم اُتہات المومنین ہوئوری اُمت کی سے فرمایا جارہا ہے کہتم اپنا مقام اور مرتبہ یہجانو ہم اُتہات المومنین ہوئوری اُمت کی خواتین کے لئے تیامت تک تبہا را طرزِ عمل نمونے کا طرزِ عمل ہوگا۔ لہذا تمہا را طرزِ عمل نہوں کا سبب بن جائے۔ اس لئے ہم کہ وہ پہلوا مت کی خواتین کے لئے بڑی بڑی بڑی لائی اخرشوں کا سبب بن جائے۔ اس لئے بہاں الفاظ میں بظاہر پچھنی ہوئی ہے۔ ایک میں مرکز پیدا نہیں ہونا چا ہے۔

آیت مبارک کاطرف چردجوع کیجے فرمایا اور ن تَتُوبُا اِلَی الله فَقَدُ صَغَتُ فَلُوبُکُمَا اِلله فَقَدُ صَغَتُ فَلُوبُکُمَا اِلله مَالله کی طرف ماکل بی مو چکے میں '۔ وَاِنْ تَطْهَرَا عَلَیْهِ فَاِنَ اللّٰهُ هُو مَوْللهُ وَجِبُویُلُ وَصَالح اللّٰهُ هُو مَوْللهُ وَجِبُویُلُ وَصَالح الله وَمِینَ الله الله مُو مَوْلله وَجِبُویُلُ وَصَالح الله وَمِینَ الله الله مَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله و

تمام مؤمنین صالحین (لینی آپ کے اصحاب آپ کے پشت بناہ ہیں)'۔
﴿ وَالْمَلْنِكُةُ بَعُدَ دَٰلِكَ طَهِیْرُ ﴾ ''اور تمام ملائکہ بھی ہمارے نی کے ساتھی اور مدکار ہیں' ۔۔۔ یہاں اہل ایمان کا ذکر تو صالحیت کی صفت کے ساتھ کیا گیا ہے الکین ملائکہ کے لئے فر مایا کہ گل کے گل ملائکہ کیونکہ وہ تو سب کے سب ہی صالح ہیں ان کے بارے میں تو کوئی دوسری رائے ہو بی نہیں سکتی۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ﴿ يَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ''وبی کھیکرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے'۔ ۔

آ کے پھروہی تہدید کا انداز چل رہاہے جس میں ازواجِ مطہرات رضی الله عنهن کی سیرت وکردار کی ایک جھلک بھی سامنے آتی ہے کہ تمہارے اندر جو بداوصاف ہیں كمتم اطاعت شعار مو ايما ندار مو فرمانبردار مو توبه كرف واليال مو زبر وقناعت اختیار کرنے والیاں ہوان پرتہمیں نازان نہیں ہونا جائے۔تم بیرنہ مجھو کہ اللہ تم جیسی یا تم ہے بہترخوا تین اینے نبی کے لئے از واج کے طور پر فراہم نہیں کرسکتا۔اگر کہیں تمہیں بالفرض اپنے اسلام و ایمان پر اپنے تقوی و احسان پر اور اپنی نیکیوں اور عبادت گزاریوں پرزم ہوگیا ہے (اگراس کا کچھ بھی امکان ہے) تو جان لو کہ اگر نبی مُنافِیْزا تم سب کوچھوڑ نے کا فیصلہ کرلیں تو اللہ ان کوتم جیسی بلکہ تم سے بھی بہتر بیویاں عطا کر سكتا ب\_ يمفهوم بآيت كان الفاظ مباركه كاكه ﴿ عَسلى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمُتٍ مُّوْمِنَتٍ قَلِيْتٍ تَلِينٍ عَبِدَاتٍ سُئِحَتٍ ثَيَّلتٍ وَّٱبْكَارًا ﴿ ﴾ ' نَتَيِّبَات ''ان خواتين كوكها جاتا ہے جن كى ايك دفعه شادى موچكى مؤ لینی ہوہ یا مطلقہ ہوں اور 'آبکار'' سے کنواری خواتین مراد ہیں۔حضور مَّا اللّٰہُ اُکے حبالہ ک عقد میں اکثر خواتین شو ہر آ شاخص للبذا ان کا ذکر بھی یہاں کردیا گیا' کیونکہ ایک غاتون جے متابل زندگی کا تجربہ پہلے ہو چکا ہوبعض پہلوؤں ہے اس کی رفاقت شوہر کے لئے آسانی کا موجب بن جاتی ہے۔ رہا اُبکار یعنی کنوار یوں کا معاملہ تو ہر مخص کے لئے کسی خاتون کا بیوی کی حیثیت سے رینہایت پندیدہ وصف ہے ہیں۔

ان تین آیات میں ایک خاص واقعہ کے حوالہ سے ازواجِ مطہرات رضی اللہ

عنہن سے خطاب کیا گیا ہے جس سے بیر ہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ از دوا بی زندگی میں اگر چہ با ہمی محبت والفت شفقت ومودت ایک دوسرے کے جذبات واحساسات کالحاظ وسن معاشرت اور نرمی کاسلوک مطلوب ہے کین ایسانہ ہو کہ اس کے نتیجہ میں بیویوں میں شوخی کا انداز حدِ اعتدال سے تجاوز کر جائے اور ﴿ الَوِّ جَالُ قَوْمُوْنَ عَلَی بیویوں میں شوخی کا انداز حدِ اعتدال سے تجاوز کر جائے اور ﴿ الَوِّ جَالُ قَوْمُوْنَ عَلَی النِساءِ ﴾ کا اصول مجروح ہو جائے جو ہماری خاندانی زندگی کی بنیاد ہے۔ کیونکہ اگر خاندان کا ادارہ کمزور ہو جائے تو اس کے اثر ات سارے معاشرے پر مرتب ہوتے بین اس لئے اس اصول کو ایک واقعے کے حوالے سے ذہن شین کروایا گیا ہے۔
جین اس لئے اس اصول کو ایک واقعے کے حوالے سے ذہن شین کروایا گیا ہے۔

بنانے کے لئے ان آیات میں ملمان عورتوں کو ایک اہم سبق بید یا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے رازوں کی امانت دار اور محافظ بنیں۔ قرآن میں ان کی صفت ' لیفظت لِلْفَیْبِ '' یعنی' رازوں کی جھا ظت کرنے والیاں 'بتائی گئی ہے۔ بیوی فطری طور پر بھی گھر کے رازوں کی امین ہوتی ہے کیکن اگر وہ خودہی اس امانت کی حھاظت نہ کر سکے تو عاملی زندگی جن الجھنوں کا شکار ہوسکتی ہے اور ہوتی ہے اس کا اندازہ کرتا کچھ شکل نہیں۔

### تربيت اولا داوروالدين كي ذمه دارياں

﴿ لِنَايَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُولَ انْفُسَكُمْ وَالْهَلِيْكُمْ نَارًا وَّقُودُهَا النَّاسُ وَالْمِينِكُمْ فَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْمِحَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ إِنَّمَا تُجْزَوُنَ مَا كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا تُجْزَوُنَ مَا كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا تُجْزَوُنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللْمُولَالِمُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُولَالَالِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

''اے لوگو جو ایمان لائے ہو! پچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو اُس آگسے جس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے' جس پر نہایت تندخو اور سخت گیرفر شختے مقرر ہوں گے جو بھی اللہ کے حکم کی نافر مانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔ (اُس وقت کہا جائے گا کہ) اے کافرو! آج معذر تیں پیش نہ کر وجہیں تو دیا ہی بدلہ دیا جارہا ہے جو عمل تم کیا سورة التحريم كى چھٹى آيت ميں ايك مسلمان خاندان كے سربراہ كى ذهه دارى شبت انداز میں امر کے صینے میں بیان کی جارتی ہے۔مطالعة قرآن تھیم کے نتخب نصاب مين ميمضمون دومواقع يريبل بحي بيان مو چكا بيد سورة التفاين مين الل ايمان كوخرداركيا كيا:﴿يَانَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِنَّ مِنْ اَزُوَاحِكُمْ وَٱوۡلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمُ تمبارے دشمن میں کی ان سے ہوشیار رہو ' --- اگرچہ عاری اجما کی زندگی کا جو تقشہ ہاں کی بنیاد میں مال واولا د کی طبعی محبت بنی کارفر ما ہے۔ ریمجت اپنی مجلہ میج اور درست ہے کیکن بسا اوقات مطبعی وفطری محبت حدِّ اعتدال سے تجاوز کر کے اس درجہ بره جاتی ہے کہ انسان اپنے اہل وعیال کی حبت کی وجہ سے اللہ کے حلال کوحرام اور حرام کو حلال کر بیٹھتا ہے۔ بولوں کی قرمائش پوری کرنے اولاد کو اچھے سے اچھا کھلانے بلانے اوران کواعلی تعلیم ولانے کے لئے انسان حرام میں مُنہ مارنے لگتا ہے۔ گویا پیجب متبجہ کے اعتبار سے اس کے لئے محبت نہیں بلکہ عداوت بن جاتی ہے اور اس کی عاقبت کی تباہی و بربادی کا سبب بن جاتی ہے ---اس آیت میں اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سورۃ القرقان کے آخری رکوع میں ای فطری محبت کا ذکر ایک شبت اندازے ہوا ہے۔ ایک بندہ مؤمن کے دل میں پی فطری تمنا ہوتی ہے کہ اس کے اہل وعیال بھی ایمان اسلام تقوی اور احسان کی روش اختیار کریں ۔ میتمنا اور آرز و اس قرآنی دعاکی صورت میں ہارے سامنے آتی ہے:

﴿وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيِّتِنَا قُرَّةً اَعُيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﷺ (الفرقان)

''جود عائیں مانگا کرتے ہیں کہاہے ہمارے ربّ! ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولا دے آنکھوں کی ٹھنڈک د ہے اور ہم کو پر ہیز گاروں کا امام بنا''۔ یہی مضمون سور ۃ التحریم کی زیر نظر آیت میں اپنی منطقی انتہا کو پہنچ رہا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف اتی نہیں ہے کہ وہ اپنے اہل وعیال کے نان نفقہ کا اہتمام کرے انہیں کھلائے بلائے ان کے رہن ہن کی ضرور تیں پوری کرے۔ یہ تو جبلی طور پر ہرانسان کرتا ہے۔ ایک خاندان کے سربراہ کے مؤمن ومسلم ہونے کا نتیجہ یہ نکتا جائے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے جن کو بطور امانت اس کے حوالے کیا ہے وہ ان کے محصے حقوق کی ادائیگ کی فکر کرے ۔۔۔۔اس امانت کا حق اس طرح ادا ہوگا کہ ان کی بہتر سے بہتر دینی تربیت کی کوشش کرے تا کہ وہ محصے رُخ پر پروان چڑھیں لیکن اگر اسے اس امان خاندان کا سربراہ اسے اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان خاندان کا سربراہ این ذمہ داری کو بحثیت ایک مسلمان ادائیس کر رہا۔

اس طرف متوجد كرنے كے لئے قرآن مجيد كا انداز برا فطرى ہے۔ تنبيه كا آغاز الفائية اللّذِيْنَ المَنُوْا فُوْآ انْفُسَكُمْ الله الله ايمان! بچاؤ الله آيان بور بهر الفاظ سے كيا گيا ہے۔ قرآن مجيد ميں قيامت كا نقشہ يوں كيني گيا ہے كه اس روز بر الفاظ سے كيا گيا ہے۔ قرآن مجيد ميں قيامت كا نقشہ يوں كيني گيا ہے كه اس روز بر ايك كوا في قرر برى بوگ ۔ أس وقت برخض بحول جائے گا كه كون ميرا بينا ہے كون ميرى بوى ہو اور كون ميرا باپ ہے! سورة عبس ميں آتا ہے: ﴿فَاذَا جَآءَ تِ الصَّاحَةُ اللهِ وَمَا حِبَيْهِ وَاللهِ اللهِ قَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

﴿ وَلَا يَسْنَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ﴿ يُعَصَّرُونَهُمْ ﴿ يَوَدُّ الْمُنْجُرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيْهِ۞ وَصَاحِبَتِهِ وَآخِيْهِ۞ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُتُوِيْهِ۞ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجَيْهِ۞

''اور کوئی جگری دوست آپ جگری دوست کو نہ پو چھے گا' حالانکہ وہ ایک دوسرے کودکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اُس دن کے عذاب سے بچنے کے لئے اپنی اولا دکو'اپنی بیوی کو'اپ بھائی کواوراپے قریب ترین خاندان کو جواُسے پناہ دینے والاتھااورروئے زمین کے سبلوگوں کوفدیہ میں دے دے

#### اور بیمذبیراً سے نجات دلا دیے''

ای لئے یہاں فرمایا جارہا ہے کہ'' بچاؤا پنے آپ کو''۔اوراسؒ کے بعداپنے قریب ترین افراد لیخی اہل خانۂ جن سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے' کو اس آگ سے بچانے کی ہدایت کی جارہی ہے جس کا ایٹدھن انسان اور پھر ہوں گے۔

اس سورہ مبارکہ کے خاص اسلوب سے اس آیت کا جوربط و تعلق ہے اسے اس مقام پرنوٹ کر لیجئے ۔ ہرسورۂ مبار کہ کا ایک عمود لیتی ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے جس ك ساته سورت كى برآيت خسلك اور مر يوط بوتى ب- يهال بعى ديكي كماولادكى تربیت میں بسا اوقات لاڈ پیار حائل ہو جاتا ہے جو اولا د کے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔۔ آپ یچ کی صبح کی میٹی نیند میں خلل ڈالنائبیں چاہتے'اس لئے اسے فجر کی نماز وقت پرادا کزنے کا عادی نہیں بنارہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ سوتا رہے۔ اب اگرآ پ کی اس بے جاشفقت و محبت کے نتیج میں وہ بچہ بعد میں نماز کا پابند نہ ہو سکا تو آپ خود سوچئے کہ آپ نے اس کے تن میں کتنے کا نے بود یے ہیں۔اس کی تربیت ال طرح كس تبابى كے زُخ پر مورى ہے اور اس كى زندگى عاقبت كے اعتبار ہے كس خسارے کی راہ پرگامزن ہور ہی ہے۔ای طرح اگراپی بیو بول کے ساتھ لاڈپیاراس حدوي الله على الله كالله كاحكام بس خلل بيدا مور مائ مدود الله أو فراي بين الله كا تقوی نگاہوں سے اوجھل ہور ہاہے اور اس سے دل غافل ہور ہاہے تو اچھی طرح جان لیج کرآپ کی طرف سے آپ کی میرمجت ندآپ کے حق میں نافع ہے اور ندان کے حق میں 'بلکہ بیدونوں کے لئے عداوت ہے۔

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے نبی اکرم کالٹینے نے ایک نہایت جامع قاعدہ کلیے ارشاد فرمایا ہے: ((کُلُکُم رَاع وَ کُلُکُم مَسْنُولٌ عَنْ رَّعِیَّته)) (متفق علیہ) 
د تم میں سے ہر محض کی حیثیت ایک پڑوا ہے کی ہے اورتم میں سے ہرایک اپنے ربوڑ کے بارے میں جواب وہ ہے '۔جس طرح ایک چواہا اور گلہ بان ان مویشیوں کی حفاظت کا ذمہ دار اور مسئول ہوتا ہے جواس کے چارج میں دیے گئے ہیں اور اس میں حفاظت کا ذمہ دار اور مسئول ہوتا ہے جواس کے چارج میں دیے گئے ہیں اور اس میں

ے اگر کوئی جانور گم ہوجائے یا حادثہ کا شکار ہوجائے تو اُس چروا ہے کا محاسبہ ہوتا ہے کہ اس جانور کی گمشدگی میں اُس کی غفلت کا کتنا دخل ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہرانسان کے حوالے اپی مخلوق میں سے کچھافراد کردیئے ہیں۔ اگر کوئی کھی دفتر میں افسر ہے تو جو اُس کے ماتحت ہیں وہ گویا ایک گلہ ہے جس کا وہ تگہبان ہے۔ اس کو اپنی حیثیت کے تناسب سے اپنے ماتحت میں وہ کے دین وایمان اوران کی سیرت وکردار کے بارے میں فکر مندر ہنا چاہئے کہ یہ چیزیں صحیح رُن پر ہیں کی کوئکہ وہ ذمہ دار اور مسکول بارے میں فکر مندر ہنا چاہئے کہ یہ چیزیں صحیح رُن پر ہیں کی کی کہ وہ اپنے ہوی بول کے لئے ذمہ دار اور مسکول ہے۔

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تُلَّیُّنِیُّا اپنے گھرانے کی قریب ترین خواتین کو لے کر بیٹھتے تھے اورا یک ایک کا نام لے کر آئیس نفیحت فرماتے تھے۔مثلاً اپنی لخت جگر' نو رِنظر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا:

''اے فاطمہ! محد (مُنَافِّقُ ) کی لخت جگر! اپنے آپ کوآگ سے بچانے کی فکر کرو اس لئے کہ اللہ کے ہاں تمہارے باب میں مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے''۔

حضرت صفيه رضى الله عنها سے فرمایا:

''اے منید! اللہ کے رسول کی پھوپھی! اپنے آپ کوآ گ سے بچانے کی فکر کرو'اس لئے کہ اللہ کے ہال تمہارے بارے میں جھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے''۔

تویہ ہے حضور کی انتخاکا متوجہ کرنے نخر دار کرنے اور ترغیب وتر ہیب کا انداز۔ ہرمسلمان گھرانے کے سربراہ کا بیروہ مثبت رول ہے جسے اپنے اہل وعیال کے ضمن میں ادا کرنے کے لئے اسے فکر مندر ہنا جاہئے۔

اب دیکھے کہ یہ بڑالطیف اور بلیخ انداز اختیار فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ ہے بچانے کی فکر کروجس کی شدت کا یہ عالم ہے کہ اس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے۔ پھروں کا ذکر قرآن مجید میں گئی مقامات پرآیا ہے۔ انسان جب جہنم میں جھو گئے جائیں گو کویا وہ اس کا ایندھن ہوں گے۔ غورطلب بات ہے کہ پھروں کے ذکر میں کیا حکمت ہے! خور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ذکر اس اعتبار ہے بھی ہوسکتا ہے کہ اس آگ کی شدت وحرارت کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ایک آگ وہ ہے جو لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے اور ایک آگ وہ ہے جو پھروں سے جلائی جاتی ہوا گرتی تھی اس کی حرارت کا حلا طرقی تھی اس کی حرارت کا ذراتصور بھی اور اس سے بھی آگ بڑھ کرسو چئے کہ اصل پھر جس آگ کا ایندھن بن رہے ہوں اس کی شدی کو تیز کی اور شدت کا کیا عالم ہوگا! ۔۔ اس کا ایک مطلب یہ می ہوسکتا ہے کہ چونکہ بنت عموماً پھروں سے تراث جو اس کے این معلوب یہ ہوسکتا ہے کہ چونکہ بنت عموماً پھروں سے تراثے جاتے ہیں اور انہیں مجبود سمجھا جاتا ہے اس کا دی جاتے ہیں اس کے مشرکوں کے ساتھ پھروں کے یہ بنت بھی روائی کے لئے دعا کیں کی جاتے ہیں اس لئے مشرکوں کے ساتھ پھروں کے یہ بنت بھی روائی کے لئے دعا کیں کی جاتے ہیں اس کے مشرکوں کے ساتھ پھروں کے یہ بنت بھی میں جو بیٹھ سے تھو وہ بھی ہمارے ساتھ اس کی حریت میں مزید اضافہ ہو کہ جنہیں ہم معبود تھے بیٹھ سے تھو وہ بھی ہمارے ساتھ اس کی حریت میں مزید اضافہ ہو کہ جنہیں ہم معبود تھے بیٹھ سے تھو وہ بھی ہمارے ساتھ اس آگ میں جل رہے ہیں۔

آ گے فرمایا: ''اس جہم پر وہ فرشتے مامور ہیں جو بڑے خت دل اور تکہ خو ہیں''۔
غور کیجے! بہت بی لطیف انڈ ار ہے کہ آج تم بڑی مجت شفقت اور لا ڈیپار کی وجہ سے
اپنی اولا دکو بگاڑ رہے ہو'لیکن نتیجہ کے طور پر وہ اُن شد خو اور سخت گیر فرشتوں کے
حوالے ہوں گے جو جہم کے کار ندے اور دارو نجے ہیں اور ان کے دلوں میں کوئی نرمی
اور مجت نہیں ہے۔ تہماری یہ چیپتی اولا دکتی ہی فریاد کرے اُن فرشتوں کے دل پیجیس
اور مجت نہیں ہے۔ تہماری یہ چیپتی اولا دکتی ہی فریاد کرے اُن فرشتوں کے دل پیجیس
گرنہیں۔ ان کے دل میں رحم اور رافت کا جذبہ رکھا ہی نہیں گیا۔ وہ بڑے خت دل اور
شدخو ہیں اور اُن کا حال ہے ہے کہ' وہ اللہ کی طرف سے ملتے والے کسی تھم کی نافر مانی
نہیں کرتے اور وہی کھے کرتے ہیں جس کا انہیں تھم ماتا ہے''۔

ان آیات سے فرشتوں پر ایمان کے بارے میں بھی رہنمائی ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان ہمارے ایمانیات کالازمی حصہ ہے۔ دنیا میں دیویوں اور دیوتاؤں کے تصورات در حقیقت''فرشتوں پر ایمان''ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔

اس تصور میں بنیادی غلطی به ہوئی که فرشتوں کو بااختیار سمجھ لیا گیا۔ قرآن مجید واضح کرتا ہے کہا گرچہ ملائکہ ایک نوری مخلوق ہیں اور ان کار تبہ بہت بلند ہے کیکن وہ بااختیار كُلُونْ نبيس \_اى بات كويهال ان الفاظ مباركد \_ واضح كيا كياكد: ﴿ لاَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ جب يرحقيقت سائة آگئ تواب ان كويكارنا بِكَارُ ان سے دعا كرنالا حاصل اوران كو پوجنا بے فائدہ — لہذا اللہ كو يكاروُ اللہ سے دعا كرو الله سے مدد ما تكو۔ الله تعالى جس ذريعے سے جاہے آپ كى ضرورت بورى كر دے۔ وہ کسی انسان کے دل میں ڈال دے کسی فرشتہ کو مامور کر دے نیراس کا اختیار مطلق ہے۔ فرشتے اس اعتبار ہے ایک مجبور اور نا چار مخلوق ہیں کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار ہے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔اس کی بڑی خوبصورت وضاحت سورہ مریم میں آئی ب\_متعلقه آيت كين السطور معلوم موتاب كم ني اكرم طاليكم في حضرت جريل الني النا الماك الماء جريل! آپ وقفه وقفه سا آت بين جميل انظار ر ہتا ہے۔اس شکوہ کا حضرت جبریل ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دلوایا کہ ﴿ وَمَا نَتَنَوَّلُ اِلَّا بِامْرِ رَبِّكَ، لَهُ مَا بَيْنَ آيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ دْلِكَ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ ''اور (اے نی ً!) ہم آپ کے ربّ کے کم کے بغیر نیں اتراکرتے۔ جو کچھ مارے آ گے ہاور جو کھ چیچے ہاور جو کھاس کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک وہی بے اور آپ کا رب بھو لنے والانہیں ہے'' لینی مزول وی میں وقفہ کی بھول کے باعث نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی حکمتِ بالغہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔

اگلی آیت میں نقشہ کھینچا گیا کہ جب لاڈ پیارے بگڑے تمہارے بیلاڈ لے اور پیارے جہنم میں جمو کئے جا کیں گے تو اس وقت وہ معذر تیں کریں گے دہا کیاں دیں گے اور چیخ و پکارکریں گے تو ان کو جو اب دیا جائے گا: ﴿ یَاآیَتُهَا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ ﴿ ﴾ ''اے ناشکرو! آئی بہانے مت بناو (معذر تیں نہ تراشو)''۔ اب اس کا پچھ حاصل نہیں۔ ﴿ انْتَمَا تُحْزَوُنَ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ ﴾ ''تہمیں بدلے میں وہی پچھ دیا جا رہا ہے جوتم کرتے تھے''۔ بیتمہارے اپنے اعمال ''تہمیں بدلے میں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جوتم کرتے تھے''۔ بیتمہارے اپنے اعمال

ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دنیا میں ان میں لذت اور سرور تھا۔ وہاں تمہاری بدا عمالیاں
"
sugar coated pills" کی حیثیت رکھی تھیں ، جس کے باعث ان کی تخی تم پر
نمایاں نہیں ہوتی تھی اور جس انجام ہے تمہیں دو چار ہونا تھا وہ تم پر واضح نہیں ہوتا تھا۔
تم نے اپنے افعال پر اپنی خواہشات فیس کی coating کر رکھی تھی اب وہ اتر گئ ہے
لہذا اس کی تھی وواقعی تکی کا مزاہ جوتم یہاں چکور ہے ہو۔ یہ تمہارے وہی اعمال ہیں
جو آج تمہارے سامنے آگئے ہیں۔ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور تمہارے اپنے
کر توت ہیں۔ اللہ تعالی اس انجام بدہ ہم سب کو بچائے۔ آمین!

#### تُوبَةً نصور حًا كامار عدين مسمقام

﴿ يَا يَهُمَ اللَّذِينَ امْنُوا تُوْبُوا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً تَصُوْحًا ﴿ عَسٰى رَبُّكُمُ اَنُ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيّالِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنْتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ لا يَوْمَ لَا يُخْرِى اللّٰهُ النّبِيِّ وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ تُوْرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَبِلَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ وَاللَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ تُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَبِلَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ وَاللَّهُ النّبِي اللّهُ اللّهِيمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَمَاوْلِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِفُسَ الْمَصِيرُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَاوْلِهُمْ جَهَنَّمُ وَبَفْسَ الْمَصِيرُ اللّهَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَاوْلِهُمْ جَهَنَمُ وَمَعْلَمُ الْمَصِيرُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُطُ عَلَيْهِمْ وَمَاوْلِهُمْ جَهَنَّهُمْ وَمِنْسَ الْمَصِيرُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُطُ عَلَيْهِمْ وَمَاوِلِهُمْ جَهَنَّهُمْ وَمِنْسَ الْمَصِيرُونَ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

''اے ایمان والو اقوبہ کرواللہ کی جناب میں خالص قوبہ۔ اُمید ہے کہ تمہارا پروردگارتم ہے تمہاری برائیوں کو دور فرماد ہے گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ اُس دن اللہ ہرگز رُسوانہ کرے گا 'ندایٹ نبی کو اور ندان کے ساتھی اٹل ایمان کو۔ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اوران کے دائی جانب بھی ۔۔ اور وہ یہ کہد ہے ہوں کے کہ اے ہمارے پروردگارا ہمارے لئے ہمارے اس نورکو پورافر ماد ساور ماری خطاوی ہے درگز رفر ما 'بیشینا تھے ہرشے پر قدرت اور ہر کام پر اختیار ماصل ہے۔ اے نی ( خل ایک کی اوران پر تختی اوران کی خواد ان پر تختی میں اور ان پر تختی کی دان کا ٹھکا تا جہم ہوادہ و بہت ہی براٹھکا نا ہے''۔

ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کوتو بہ کا تھم دے رہے ہیں یا یوں کہد لیجئے کہ تو بہ کی ترغیب دے رہے ہیں الکہ تو بہ وہ ہو جو خالص تو بہ ہو جو خلوص دل سے کی گئی ہو جو تھے معنی میں تو بہ ہو۔ ہمارے اس سلسلہ درس میں سورة الفرقان کے آخری رکوع کے شمن میں تو بہ کے موضوع پر بردی مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ تو بہ کا فلفہ تو بہ کی عظمت ہمارے دین کی حکمت میں اس کا مقام اور تو بہ کے شیحے ہونے کے لئے شرا لکا جیسے تمام امور زیر بحث آھے ہیں۔

موقع کی مناسبت سے میں یہاں ایک حدیث کا اضافہ کرنا جا ہتا ہوں۔ بیرحدیث حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔اس کی ایک تو متفق علیہ روایت ے کینی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے جبکہ ایک ذراتفصیلی روایت صرف مسلم شریف میں ہے۔اس میں نبی اکرم کالٹیٹے انے اس بات کوواضح فر مانے کے لئے کہ الله تعالی کواینے کی بندے کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے ایک تشییبہ بیان کی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ ایک ایسے شخص کا تصور کرو جو کسی لق و دق صحرا میں تنہا سفر کر رہا ہے' اس کے یاس ایک اونٹن ہے اس پر اس کا زادِ راہ لینی راش اور پانی وغیرہ ہے۔ وہ تھوڑی دیر ستانے کے لئے کسی درخت کے سامیہ تلے بیٹھتا ہے اونٹنی بھی پاس ہی کھڑی ہے۔ وہاں پراس کی آ نکھالگ جاتی ہے۔ای اثناء میں اس کی اوٹٹی غائب ہوجاتی ہے۔جب اس کی آ نکھ طلتی ہے تو وہ دیوانہ وار اونٹنی کی تلاش میں بھی اِدھر دوڑتا ہے بھی اُدھر بھا گیا ہے۔اس کے اضطراب اور بیتالی کا آپ خودتصور کر سکتے ہیں اس لئے کہ وہ اونٹنی ہی درحقیقت اس کے لئے وسیلہ حیات اور ذریعہ کزندگی ہے۔وہی اس کی سواری ہے ای پراس کا کھانا اور پانی ہے۔ وہ ہر چہارطرف بھاگ دوڑ کرنے کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔وہ موت کے انتظار میں آٹکھیں بند کر لیتا ہے۔ا جا تک وہ آٹکھیں کھواتا ہے تو کیا ویکھتا ہے کہ اونٹی اس کے پاس کھڑی ہے۔اس پر وہ اپنی خوشی کی شدت کے باعث ایسا بوکھلا اٹھتا ہے کہ کہنا تو بیرچا ہتا ہے کہ'' اے اللہ! تو میرار بے ' میں تیرابندہ ہوں' کیکن فرطِ جذبات ہے اس کی زبان لڑ کھڑ اتی ہے اور اس سے الفاظ نطقے ہیں''اے پروردگار! میں تیرارتِ ہوں' تو میرا بندہ ہے''۔ تصور کیجئے کہ اونٹنی دوبارہ پالینے پراس شخص کی فرطِ مسرت کا کیا عالم ہے! نبی اکر م النظافیٰ ایت شعیبہ بیان کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ:''اللہ کواس ہے بھی زیادہ خوشی اپنے کسی گنہگار بندے کی قوبہ سے ہوتی ہے''۔ احادیث میں تو بہ کی جوعظمت بیان ہوئی ہے اور جس قدر شدومد کے ساتھ اس کی ترغیب دی گئی ہے اسے سامنے رکھئے اور پھر اس آیت کا مطالعہ کیجئے کہ تمام مسلمانوں سے خواہ وہ کسی زمان و مکان سے تعلق رکھتے ہوں' خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ ﴿ آیا اللّٰهِ تَوْبَدُ اللّٰهِ مَوْبَدُ اللّٰهِ مَالِ اللّٰهِ مَوْبَدُ اللّٰهِ مَالِمَ اللّٰهِ مَالِمَالِ اللّٰهِ مَوْبَدُ اللّٰهِ مَالِسُ اللّٰهِ مَوْبَدُ اللّٰهِ مَوْبَدُ اللّٰهِ مَالْ اللّٰهِ مَوْبَدُ اللّٰهِ مَالْمَالُولُ مِنْ اللّٰهِ مَالْمَالُولُ مِنْ اللّٰهُ مَالِمُ اللّٰهِ مَالَّٰ عَلْمُ مَالَٰمُ اللّٰهِ مَالَٰمُ اللّٰهِ مَالْمُلْعِلَ مَالْمُعَالِمُ اللّٰهِ مَوْبَدُ اللّٰمَالُولُ مِنْ اللّٰمِ مَالَٰمُ طَالْمِالُولُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ مَالَٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَالَٰمِ اللّٰمَالَٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَالِمُ اللّٰمِ اللّٰمَالِمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَالِمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَالِمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَالِمَ اللّٰمِ اللّٰمَالِمِ اللّٰمِ اللّٰمَالِمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ

تو به کے شمن میں دومر بدا حادیث بھی پیش نظر دبنی چاہئیں جن میں نبی اکرم مَا لَيْتُمْ ارشادفرماتے ہیں کہ میں خو دروز انہ سرستر اور سوسو باراللہ کی جناب میں تو بداور استغفار کرتا ہوں۔ایک روایت صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ، اس كــ الفاظ بين : ((وَاللَّهِ انِّنْي لَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاتُوْبُ اِللَّهِ فِي الْيَوْمِ اكْثَرَ مِنْ سَنْعِيْنَ مَرَّةً)) ' الله كاتم إلى روزانه سرّ مرتبه سے زیادہ الله كى جناب ميں استغفار بھی کرتا ہوں' تو بہ بھی کرتا ہوں''۔ دوسری روایت سیح مسلم میں ہے جس کی روسے نبی ا كرم تَلْيَّتُ مِ مَاتِ مِين : ((تُوبُوا إلى رَبِّكُمْ ' فَوَ اللّهِ إِنِّي لَآتُوبُ إلى رَبّي تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مِانَةَ مَرَّةٍ فِي الْيَوْمِ)) " إلى الوكواني پروردگار كى جناب مين توبكرو ال لئے کہ میں خودایے بروردگار کے حضور روز اند سوم تنباتو بہ کرتا ہوں'' — سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم ملافیظ کی تو بہ کے کیا معنی ہیں؟ حضور مُلافیظ سے کسی گناہ کے ارتکاب کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔اس لئے کہ انبیا علیم السلام معصوم ہوتے ہیں۔لہذا اچھی طرح جان لیجئے کہ نبی اکرم ٹالٹیٹر کی تو بداور آپ کے استغفار کامعنی ومفہوم کیا ہے! دراصل توب كمعنى بين رجوع كرنا ليننا اوشاراس كيم سيم حيار درج اگر ذبن میں رکھے جا کیں توبات واضح ہوجائے گی۔ایک شخص وہ ہے جو کفرے تو بہ کرتا ہے اور اسلام میں آتا ہے۔ ایمان لا نامجی ایک نوع کی توبہ ہے۔ جیسے ہم سورۃ الفرقان کے

آ خرى ركوع مِن يُوهِ آئے بِين ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ﴾ دوسری توبیکی مسلمان شخص کی ہے جومعصیت سے توبیکرتا ہے گناہ کوچھوڑ رہا ہے گناہ سے رجوع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری اور اطاعت کی طرف تیسری توبہ ہوگی أبرار يعني نيكوكارول كى \_كى وقت ايك صالح اور نيك شخص كى قلبى كيفيت اليمي ہوسكتي ہے کہ معرفت الٰہی کے معالمے میں اس کے دل پر کچھ دیر کے لئے غفلت کا پر دہ ساپڑ جائے۔ وہ محض غفلت ہے' اس سے کسی معصیت کا ارتکاب نہیں ہوا۔ اسے محض بیہ احماس ہوا کہ میرے قلب پر کچھ دریے لئے غفلت کا تجاب طاری رہا ہے۔اب وہ غفلت سے استحضار الله فی القلب کی جانب رجوع کرر ہاہے ٔ دل میں اللہ کی یا د کو متحضر كرنے كے لئے الله كے ذكر كى طرف متوجه مور مائے مي بھى توبہ ہے ۔۔۔ پھر ايك توبه مقربین بارگاہ الٰہی کی ہے۔ یعنی اُن کے قلب کا جومضبوط تعلق اور رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استوار رہتا ہے اس کی شدت میں اگر بھی کوئی کی محسوس ہوتی ہے تو اس حساسیت کے باعث وہ اس سے بھی تو بہ کرتے ہیں اور اپنے تعلق مع اللہ کی ای سابقہ شدت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ کیفیت جس کومقربین لیتی انبیاء علیهم الصلؤة والسلام كى توبديس ثاركيا جاسكتا ہے كەجب ان نفوسِ قدسيه كويەمجسوس ہوكەكى مصروفیت کے باعث ان کے تعلق مع اللہ کی شدت میں ذراتی بھی کی ہوگئ ہے تو وہ اس سے بھی تو بہ کرتے اور رجوع فرماتے ہیں۔

اس تناظر میں آپ بھے کہ کوئی صاحب ایمان ایبانہیں ہے جواس علم یا اس تناظر میں آپ بھے کہ کوئی صاحب ایمان ایبانہیں ہے جواس علم یا اس ترغیب کا مخاطب نہ ہو کہ ﴿ اَلَّا یُنَ اَمَنُوْا تُوبُوْا اِلَی اللّٰهِ تَوْبُهُ تَصُوْحًا ﴿ ﴿ ' اُلِي اللّٰهِ تَوْبُهُ تَصُوحًا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الل

ہے جس کی حق تلفی کی ہے ٔ معافی حاصل کرے یا اپنے کسی عمل ہے اس کے نقصان کی تلافی کرے۔

اس خالص توبه كامقام اور مرتبه كيا با اسے اس آيت ميں آگے بيان فرمايا:
﴿ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُكِفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّالِيكُمْ ﴾ عربی زبان ميں 'عَسٰى '' اور ' لَعَلَّ''
کے الفاظ عام طور پرتو ' شايد' کے معنی ميں آتے ہيں۔ ليكن قرآن مجيد ميں جب يہ
الفاظ الله تعالى كی طرف منسوب ہو كروارد ہوتے ہيں تو شاہاندا زكام كی روسے اس
کے معنی ہوتے ہيں ' تا كہ'' اور ' أميد ہے كہ'' يعنی اس ميں بشارت كا پہلو ہوتا ہے۔
لہذا ترجمہ يہ ہوگا كہ ' أميد ہے كہ الله تعالى تم سے تمہارى برائيوں كو دور فرما دے گا''
﴿ وَيُدُخِلَكُمْ جَنْتٍ تَجُورِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُورُ ﴾ ''اور تمہيں أن باغات ميں داخل فرمائے گاجن كے دامن ميں تدياں بہتی ہوں گی''۔

آ گے قرمایا کہ اُس دن یعنی قیامت کے روزسب کے لئے رسوائی ہوگی صرف انبیاء کرام علیم السلام ان کے پیروکار اورسب سے بڑھ کرالنبی الخاتم جناب حفرت محمد مُثَالِثَیْنَ الله الله الله ایمان اس رسوائی سے بچے ہوئے ہوں گے: ﴿ یَوْمُ لَا یَخْوِی اللّٰهُ النّبِی وَالّٰذِیْنَ المَنُوْا مَعَهُ عَ﴾ آ گے فرمایا: ﴿ نُورُهُمْ یَسْعٰی بَیْنَ اَیْدِیْهِمُ وَبِلْیَمانِهِم ﴾ ''ان کا نوران کے سامنے اوران کی وا جی طرف دوڑتا ہوگا' سی بات جان لیجئے کہ انسان کے ایمان کامی و مقام اس کا قلب ہے۔ ایمان حقیقت میں ایک روثنی ہے ایک نور ہے۔ بیب بات ہم سورة النور کی آ ہے اور کے حوالے سے پہلے المیک روثنی ہیں۔ اس قلب میں جونو را ایمان ہے وہ میدانِ حشر میں ظاہر ہو جائے گا اور اس کی روثنی انسان کے سامنے پڑے گی۔ اس کا ظہور نہیں ہوتا میدانِ حشر میں انسان کے نیک انسان کے دالا عام طور پر انسان کا داہنا ہاتھ ہوتا ہے میں اس کا ظہور ہوگا۔ نیک کاموں کا کمانے والا عام طور پر انسان کا داہنا ہاتھ ہوتا ہے لہذا میدانِ حشر میں انسان کے نیک انسان کا نوراس کے دائی جانب نمایاں ہوگا۔ لہذا میدانِ حشر میں انسان کے نیک انتال کا نوراس کے دائی جانب نمایاں ہوگا۔ لہذا میدانِ حشر میں انسان کے نیک انتال کا نوراس کے دائی جانب نمایاں ہوگا۔ لہذا میدانِ حشر میں انسان کے نیک انتال کا نوراس کے دائی جانب نمایاں ہوگا۔ لہذا میدانِ حشر میں انسان کے نیک انتال کا نوراس کے دائی جانب نمایاں ہوگا۔ لہذا میدانِ حشر میں انسان کے نیک انتال کا نوراس کے دائی جانب نمایاں ہوگا۔ لؤر میڈ انٹھانِ می بُنُنَ آئیدِنِھِ ہُمْ وَ ہِ آئِمَانِھِ ہُمْ ﴾ ''دوڑتا ہوگا ان کا نوران کے آ گے اور

ان کی دا ہن طرف' ۔﴿ يَقُونُونَ رَبَّنَا ٱتْهِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا ۗ﴾'' اوروہ کہدہے ہوں گے کہاہے ہارے ربّ! (اگر ہارے نور میں کچھ کی رہ گئ ہے تو) ہارے لئے ہارےنورکو پوراکردے اور ہم کومعاف کردے''۔

نی اکرم مناتیج کمنے ارشا دفر مایا ہے کہ میدانِ حشر میں بینور ہر خض کو اُس کے مقام ومرتبه کے اعتبارے ملے گا۔ ایمان کے بھی مدارج ومراتب ہیں۔ایک ایمان حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کا ہے اور ایک ہما شاکا ایمان ہے۔ان کے مابین ظاہر ہے زمین و آ سان کا فرق ہے۔اگر ہمیں ایمان کی ذراسی رمتی بھی میسر ہوتو وہ بھی ہمارے لئے بہت بڑی کامیا بی ہے۔ کہاں صحابہ کرام ﷺ کا نورِ ایمان! اور کہاں جارا ایمان ---! حضورمَا الليُخامِنَ فرمايا كه أس روزميدانِ حشر ميں لوگوں كو جونور ملے گا تو كسى كا نورا تنا ہو گا کہ جیسے وہ مدینہ میں ہواور اس کی روشنی صنعاء ( یمن کے دارالحکومت ) تک پہنچ جائے اور کسی کا نوربس اس قدر ہو گا کہ اس کے قدموں کے سامنے روثنی ہو جائے۔ جن کو اُس روز اتنا نورل جائے وہ بھی بڑے نصیب والے اور کامیاب و کامران لوگ شار ہوں گے' کیونکہ وہ اس تھن اور سخت مرحلہ ہے گز رجا ئیں گے جس ہے آ گے ان کی منزل مرادلینی جنت ہے۔ کم نور والوں کے نور کی حثیت گویا اس ٹارچ کی روشنی کی سی ہوگی جس کو لے کرانسان کسی پگڈنڈی پر چل تولیتا ہے۔ پس اس کٹھن مرحلہ کے لئے فرمایا کہ وہ لوگ دعا کررہے ہوں گے کہ اے جارے ربّ! ہمارے نور میں ہماری کوتا ہیوں کے باعث کمی رہ گئی ہے کپس تو ہمارے اس نور کا اتمام فرما دے اور ہماری کوتا ہوں سے درگز رفر ما' ہمیں بخش دے۔ یہ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری نورانیت میں کی رہ گئی ہے تُو اپنے خاص خزانہ نضل سے اپنے خصوصی اختیار سے اس كى اور تقصير كى حلافى فرماد ئ اس لئ كه هاينك على حُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴿ ﴾ " يقيناً تھے ہرشے کا اختیار حاصل ہے'۔

اس کے بعد اگلی آیت میں نبی اکرم مُلَّلِیُّا سے خطاب ہے اور بظاہریہ آیت اس سورت کے مضامین سے غیر متعلق سی معلوم ہوتی ہے۔ ابھی تک ساری باتیں حضور مُلَّلِیُّا

کھر والوں سے متعلق اہل ایمان سے متعلق اور مسلمانوں کے عاکلی نظام سے متعلق تھیں کین یہاں ہے بات فرمائی گئی کہ: ﴿ يَا يَنْهَا النّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُسْفِقِيْنَ وَالْمُسْفِقِيْنَ وَالْمُسْفِقِيْنَ وَالْمُسْفِقِيْنَ وَالْمُسْفِقِيْنَ مَا اور منافقين سے جہاد کيج اور اُن پرخی کيخی اور اُن پرخی کی حققت اور آ پ کی رحمتِ پرخی کیج اور آ پ کی مرقت آ پ کی شفقت اور آ پ کی رحمتِ عموی سے فائدہ اٹھانے نہ پائیں۔وہ تو غلظت اور تی کے مستوجب ہو چکے ہیں۔ان کا ٹھانا جہم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھانا نا ہے۔

بيآيت بعينها نہي الفاظ کے ساتھ سورۃ التوبہ ميں بھي وار د ہوئی ہے۔سورۃ التوبہ کی بیاے دیں آیت ہے۔ سورۃ التحریم کے مضامین سے اس آیت کا بڑا لطیف ربط ہے۔ دراصل اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون (Axis) بدہے کہ فری شفقت و لجوئی ، کسی کے جذبات کالحاظ اور یاس کرنایہ فی نفسہ تو بہت اچھی باتیں ہیں' بہت مطلوب اور پندیدہ ہیں'لیکن اگر اِن میں حدِّ اعتدال ہے تجاوز ہوجائے تو یہ چیزمخلف پہلوؤں ہےخرابیاں پیدا ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔اولا دیےساتھ بے جالا ڈپیاراور بے جا نری کا معاملہ ہوتو اس کے بے راہ اور آ وارہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ وہاں بھی نری مطلوب تو ہے لیکن ایک حد تک۔ اسی طرح جب انسان ایے نفس کے معاملہ میں نرمی كرتا ہے تو خرابى كا انديشدادي موجاتا ہے۔ يہ بات ذبن ميں ركھے كہ چونكہ مارا دین دینِ فطرت ہے ٰلہٰ دااس میں ہمارے اوپر اپنے نفس کے حقوق بھی معین کئے گئے مِي - حضور كَاللَّيْظِ كَاار شاد ب: ( ( وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا)) " اور ب شك تهار ي نفس کا بھی تم پر حق ہے''۔اس پر بے جا تختی پیندیدہ نہیں ہے۔ ہمارے دین میں ربانيت جائزنيس بـ ارشاونوي ب: ((لا رَهْبانيّة فِي الْإِسْلَام)) ماردين میں نفس کثی کی اجازت نہیں ہے بلکہ ضبط نفس کی ہدایت ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں ر کھو۔لیکن نفس کو بالکل کچل ڈ النا پیندیدہ نہیں ہے۔اس کے نقاضوں کوصحت مند اور جائز وحلال ذرائع ہے پورا کرنے کی اجازت ہے۔اس نفس کے جو تقاضے ہیں وہ تدن کے مخلف پہلوؤں کے اعتبار سے ضروری ہیں'لہذااس پر بھی نرمی کرو لیکن اگریہ

نری حدِ اعتدال سے تجاوز کر جائے گی تو معصیت کی طرف لے جائے گی البذا اس کی باگیس تھام کر اور کھنے کر کھو ۔۔۔ ای طرح کا معاملہ کھار اور منافقین کا ہے۔ ان کے بارے میں کوئی نری تہارے دل میں نہ ہو۔ اہل ایمان کی جوشان قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر آئی ہے وہ ﴿ اَشِدَآءُ عَلَی الْکُقّادِ رُحَمَآءُ اَیْنَهُم ﴾ کی شان ہے۔ لیعنی وہ کھار کے حق میں نہایت مخت ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لئے نہایت رحیم وشیق ہوتے ہیں۔ کھار کے لئے تختی کی ضرورت اس لئے ہے کہ وہ لئے نہایت رحیم وشیق ہوتے ہیں۔ کھار کے لئے تختی کی ضرورت اس لئے ہے کہ وہ بہیں مسلمانوں کو نرم چارا نہ سمجھ بیس مسلمانوں کے جمد ملی میں انگلی نہ دھنسا سیس وہ مسلمانوں کو نرم چارا نہ سمجھ بیٹ میں انگلی نہ دھنسا سیس مسلمانوں کو دو تھم ہیں آپ رحمت کی میں میں نور میں نور میں نور میں نور میں ہیں۔ آپ میں نری دوجو قلب اور خاتی خدا کے حق میں رافت و رحمت کا للعالمین ہیں۔ آپ میں نری دوجو قلب اور خاتی خدا کے حق میں رافت و رحمت کا معاملہ کوٹ کوٹ کر تجرا ہوا ہے۔ لہذا بیا اوقات اس سے کھار و مشرکین اور منافقین نا جائز فائد واٹھ اجائے تھے۔ چنا نچے آپ سے فرایا گیا:

﴿ يَآلَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ \* وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ \* وَبَنْسَ الْمَصِيْرُ ﴾

معلوم ہوا کہ اس سورہ مبارکہ کا جومرکزی خیال ہے اس کے ساتھ نیآ یہ بھی مر بوط ہے اگر چہ بظاہر میمحسوس ہوتا ہے کہ اس سورت کے سیاق وسباق سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔

### عورت كاروحانى واخلاقى تشخص

﴿ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِللَّذِينَ كَفَرُوا الْمُرَاتَ نُوْحٍ وَّالْمُرَاتَ لُوْطٍ ﴿ كَانَنَا لَلْهِ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا فَكُمْ يُغْنِيَا عَنْهُماً مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَقِيلًا ادْخُلَا النَّارَ مَعَ اللّٰحِلِيْنَ ﴿ وَضَرَّبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ امَنُوا الْمُرَاتَ فِرْعَوْنَ وَذَ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِينِي مِنْ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّيْنُ الْمَنْوَا لَيْنَ وَمَوْنَ وَعَمِلِهِ وَنَجِينَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّذِي

ٱخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْجِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَلِيْنُنَ۞ ﴾

"الله تعالی نے مثال بیان فر مائی ہے کا فروں کے لئے نوح اور لوط (ﷺ) کی بیویوں کے وہ دونوں ہمارے دونہایت نیک بندوں کے عقد میں تھیں' تو انہوں نے ان سے خیانت کی روش اختیار کی ٹو وہ دونوں ان (اپنی بیویوں) کو الله کے عذاب سے نہ بچا سکے' اور یہ کہد دیا گیا (ان بیویوں سے) کہ تم دونوں داخل ہو جاوا آگ میں دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ ۔ اور الله تعالی نے مثال بیان فر مائی ہے اہل ایمان کے لئے فرعون کی بیوی کی ۔ جبکہ اس نے کہاا ۔ میر رے ربّ! میرے لئے اپنی پاس ایک گھر جنت میں بنا اور جھے فرعون اور اس میر سے بیاس ایک گھر جنت میں بنا اور جھے فرعون اور اس کی بیٹی مریم کی مثال بیان فر مائی ہے جس نے اپنی عصمت کی پوری حفاظت کی کی بیٹی مریم کی مثال بیان فر مائی ہے جس نے اپنی عصمت کی پوری حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے بچون کا اور اس کی کہا ہوں کی اور وہ ہمارے بہت ہی فر ما نیر دار بیر کی مانے وال میں سے تھی۔ بیت ہی فر ما نیر دار بیر کی اور وہ ہمارے بہت ہی فر ما نیر دار بیروں میں سے تھی'۔

یہ بات عرض کی جا چک ہے کہ سورۃ التر یم میں مسلمانوں کی اجتا کی زندگی کی پہلی مزل لینی مرداورعورت کے مابین رہنے ازدواج کہ جس سے خاندان کے ادارہ کی بنیاد پر تی ہے کے شمن میں نہایت اہم مسلم یہ ہوایات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ عائلی زندگی کے بارے میں ایک نہایت اہم مسلم یہ ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے! آپ کومعلوم ہے کہ اس شمن میں اس دنیا میں بہت افراط وتغریط رہی ہے۔ عورت کو یا تو بالکل بھیڑ بحری کی طرح ایک ملکیت قرار دیا گیا ، ہمارے ہاں بول چال کے عام محاورے میں اسے جوتی کی نوک سے تعبیر کیا گیا ، ہمارے بال بول چال کے عام محاورے میں اسے جوتی کی نوک سے تعبیر کیا گیا ، اور سے کھیلنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا کیا۔ اور کیا۔ یہ فراط وتغریط ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا۔ یہ فراط وتغریط ہے جس میں نوع انبانی بالعوم مبتلار ہی ہے۔ اسلام نے عورت کو کیا۔ یہ فراط وتفریط ہے جس میں نوع انبانی بالعوم مبتلار ہی ہے۔ اسلام نے عورت کو کیا۔ یہ فراط وتن اور اخلاتی تشخیص عطا کیا ، پھراس کے دائر وعمل اور میدان کار کا تعین

کیا۔ اسلام کی رو سے عورت کا ایک علیمدہ قانونی وجود ہے۔ چنانچہ اس کے قانونی حقوق ہیں۔عورت کی اپنی ذاتی ملکیت ہوسکتی ہے اور وہ اپنی اس ملکیت میں تصرف کا کامل اختیار رکھتی ہے۔لہذا عام انسانی حقوق کے اعتبار سے مرداورعورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

اس شمن میں نہایت قابل خور پہلویہ ہے کہ اسلام نے عورت کو قانونی تشخص
دینے کے ساتھ ساتھ اخلاقی تشخص بھی عطاکیا ہے۔ عورت اگرکوئی نیک کام کرتی ہے تو
اس کا اجر د ثواب اس کے لئے ہے۔ وہ اس معاطے میں مُر دوں کے تابع نہیں ہے۔
چنا نچ شو ہرا پی بیوی کے نان د نفقہ کا گفیل اور ذمہ دار تو ہے لیکن اس کے دین واخلاق
کا گفیل اور ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر عورت میں نیکی اور بھلائی ہوگی تو وہ اس کے لئے ہے ورت کوئی خیر کمائے گی تو اس کا صلہ اور اجر و ثواب اس کو طے گا۔ اس طرح اگر مُر د
کوئی نیکی کما تا ہے تو اُس کا اجر و ثواب اس کے لئے ہے۔ اس شمن میں قرآن مجید نے
ہیاصل الاصول بیان کیا ہے کہ ﴿ لَیْسَ لِلْانْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰی ﴾ ''کسی انسان کے لئے سیاصل الاصول بیان کیا ہے کہ ﴿ لَیْسَ لِلْانْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰی ﴾ ''کسی انسان کے لئے اس نے مشت اور بھاگ دوڑ کی ہے۔
مشقت اور بھاگ دوڑ کی ہے۔

پھریہ کہ انسان ہونے کے ناطے سے مُر داور حورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔
چنانچہ سورہ آل عران کی آیت 198 میں فرمایا گیا: ﴿ آنِی لَا اَصِٰیعُ عَمَلَ عَامِلِ
مِنْ کُمُ مِّنْ ذَکَرِ اَوْ اَنْفی ، بَعْضُکُمْ مِّنْ بَعْضٍ ، ﴿ 'مِینَ مِی مِی مِی بِی عَمْل کرنے
والے کے کی بھی عمل کوضائع کرنے والانہیں ہوں خواہ وہ ﴿ عمل کرنے والا ﴾ مَر دمویا
عورت ہوئم ایک دوسرے بی سے ہو' ۔ یعنی مردو عورت کا فرق و تفاوت خواہ جسمائی
ہو خواہ نفیاتی ساخت کے اعتبار سے ہوئی فرق تو ہم نے تمدنی ضروریات کے تحت رکھا
ہے باتی انسان ہونے کے اعتبار سے تم ایک دوسرے بی سے ہو۔

يى اصول قرآن مجيد ميں سورة النساء كى آيت ٣٢ مين نهايت واضح شكل ميں سامت آتا ہے : ﴿ للرِّ جَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُو ا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِمَّا

انحسَسَنَ الله انهوں نے لئے حصہ ہاں میں ہے جو کمائی انہوں نے کی اور عور وق کے لئے حصہ ہاں میں ہے جو کمائی انہوں نے کی' ۔ یعنی جو بھلا ئیاں' عیاں' خیاں' فیرات اور حینات مرووں نے اپنی محنت اور مشقت ہے کمائی ہیں' ان کا اجرو او اب ان کے لئے ہاور جو بھلا ئیاں اور نیکیاں محور اون نے کمائی ہیں' ان کا اجرو او اب ان کے لئے ہا۔ ای طرح جو برائی اور بدی مروکا ای بھگتی ہوئی۔ اور برائی عورت کمائے گا اس کا وبال اس پر ہوگا اور جو بدی اور برائی عورت کمائے گا اس کا وبال اس پر ہوگا اور جو بدی

اس اصول کوسورہ التر يم كى آخرى تين آيات ميس تين مثالوں سے واضح كيا كيا ہے کہ خواتین کہیں اس مفالطہ میں شدر ہیں کہ اُن کے شوہر اُن کے دین واخلاق کے بھی کفیل میں اور وہ دین واخلاق کے معاملہ میں مُردوں کے تالع میں۔ چنانچہ پہلی مثال دو الی عورتوں کی پیش کی گئی جن کے شوہر اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول تھے ایک حضرت نوح اور دوسرے حضرت لوط علیما السلام۔ان دونون کی بیو یوں کا ذکر کیا گیا کہ وین کے اعتبار سے ان کامعاملہ درست نہ تھا۔ انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ بے وقائی کی تقی - لیکن اس سے مد برگر شبجھ لیا جائے کد اُن سے لا زی طور پر کوئی اخلاقی لفزش مرز د ہوئی ہو۔اپینشو ہروں کے رازوں کا افشابھی ایک خیانت اور ب وفائی کائمل ہے۔اس لئے کہای سورۃ النساء میں جہاں آیت ۳۴ میں پیاصل الاصول بيان كياكياكياكه ﴿ الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ ﴾ يعنى مردعورتوں پرتگران اور حاكم بين وہاں ایک مثالی (ideal) بیوی کے بید اوصاف بھی بیان فرمائے گئے ہیں کہ ﴿ فَالصَّلِولَ عَنَّ عَلِيمًا عَلِيمًا لَيْ لَغَيْبٍ ﴾ ( ' يس نيك بيويان وه بين جوفرما نبرواري كي روش اختیار کریں (اپنے شو ہروں کا کہنا مانیں اور ان کے ) راز وں کی بوری حفاظت كرين ' ـ ظاہر بات ہے كہ بوى سے زيادہ مردكار از دار اوركون موگا امر ديس اگركوكى فای ہے اگر کی پہلو سے اس میں کوئی پوشیدہ جسمانی عیب ہوتا اسے اس کی بوی سے بڑھ کر جاننے والا اور کوئی نہیں۔ گویائر دکی اوری شخصیت عورت کے پاس بطور امانت ہے۔راز کو بھی امات کہا گیا ہے۔ البذا اگر شو ہرنے کوئی راز کی بات بیوی کو بتائی ہواور

یوی اس رازکوافشا کرد ہے تو یہ بھی خیانت ہے۔ چنانچہ ''فَحَانَتهُمَا'' کے لفظ سے میہ لازی نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ ان دونوں جلیل القدر رسولوں کی یو بیاں بدچلن اور بدکارتھیں (معاذ اللہ) قرآن مجید کے اصول کواگر پیش نظر رکھیں تو یہ بات سی معلوم نہیں ہوتی کہ کسی رسول کے حبالہ عقد میں کوئی بدچلن اور بدکار عورت ہو۔ لہذا ان خواتین کا پیر طرز عمل کہ وہ در بردہ اپنی کا فرقو موں کے ساتھ تھیں اور ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ تھیں اور ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ تھیں اور ان کی ہمدردیاں

لیکن یہاں جواصل بات واضح کرنامقصود ہے وہ یہ ہے کہ اگر چہ بیدونو اعورتیں ہارے رسولوں کے حبالہ عقد میں تھیں لیکن چونکہ ان دونوں کے اپنے اعمال درست نہ تھے لہذا ان کا انجام کا فروں کے ساتھ ہوگا اور رسول کی زوجیت میں ہونا انہیں کوئی فَاكُده فَدَ كِيْجًا سَكِحُكًا لِهِ يَا نَجِيفُرُ مَا يا كَيا : ﴿ وَقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدُّخِلِيْنَ ﴿ ﴾ ` ` اور ان سے کہددیا گیا دوزخ میں داخل ہو جاؤ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ''۔ يهال 'فِيْلُ ' افعل ماضى مجهول ب\_قرآن مجيديس جهال بھى قيامت كے حالات كا ذكر بوتا ہے وہاں عام طور يرفعل ماضى استعال بوتا ہے۔اس لئے كرفعل ماضى يس قطعیت وحمیت ہوتی ہے کہ کوئی کام ہو چکا۔اس کا مطلب بیہوا کہ جنتی لیکی بات وہ ہوتی ہے جو وقوع پذیر ہو چکی ہواتی ہی یقیٰ بات تیامت وآخرت کی ہے۔ لہذا آخرت کے احوال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید عام طور پر ماضی کا صیغہ استعال کرتا ہے۔ یہاں جواسلوب اختیار کیا گیا ہے ، ہوسکتا ہے کہ اس میں عالم برزخ میں میہ بات کھی جانے كى طرف اشاره مؤوالله اعلم بالصواب كين يهال جس حقيقت كى طرف نشائدى مقصود ہے وہ نی اکرم مالی کا اس مدیث کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ نبی اکرم تالیج کے اپنی لخت جگر' نو رِنظر حضرت فاطمہ رضی الله عنبا سے ارشا دفر مایا تھا کدا نے فاطمہ! محمد ( مَثَالَيُّظُ) کی بٹی !اپنے آپ کودوزخ سے بچاؤ 'اس لئے کہ مجھے تمہارے بارے میں اللہ کے یہاں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا --- یہاں فر مایا جار ہا ب كه حضرت نوح اور حضرت لوط (عليها السلام) جيسے جليل القدر پيغير آخرت ميں اپني

ہو یوں کے کام نہ آ سکیں گے۔ یہ مثال بیان ہوئی ان دوعورتوں کی جو دو بہترین شو ہروں کے حبالہ عقد میں تھیں' لیکن چونکہ وہ خود الل ایمان میں سے نہ تھیں لہذا اُن کے شو ہروں کی نیکی اور ہزرگی انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے گی۔

اب اس کے برعس ایک مثال ایک بدترین مخص کے نکاح میں ایک نہایت نیک اور صالحہ خاتون کی آ رہی ہے۔ فرعون جیسے سرکش ومتمرد اللہ کے باغی اور خدائی کے مری مخص کے عقد میں حضرت آ سے مال تھیں۔ اغلبًا سے وہی خاتون میں جنہوں نے حضرت موسی الطبیع کو دریا میں بہتے ہوئے صندوق سے نکالا تھا اور فرعون کو آ مادہ کرلیا تھا کہان کی پرورش وہ خود کریں گی۔ وہ یقنیاً بنی اسرائیل کی کوئی مؤمنہ وصالحہ خاتون تھیں جوفرعون کی بیوی تھیں۔قرآن مجید کے الفاظ میہ بتارہے ہیں کدان کی تیکی کا میہ عالم تفا كه فرعون كامحل اور وہاں كى آ سائش اور سہولتیں نیز وہاں كا آ رام كويا ان كو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ شوہر کی ضلالت اس کی گمراہی و بے راہ روی اور اس کی بدا عمالیوں کی وجہ سے وہ عیش و آرام جوشا بی کل کاجزولا یفک ہوتا ہے'ان پر دو جرتھا۔ چنانچدان کی دعا قرآن نے بایں الفاظ نقل کی ہے: ﴿ رَبِّ ابْن لِی عِنْدَكَ بَيْتًا فِی الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ﴿ لَكُنَّ يروردگار! مجهج جلد سے جلد فرعون سے اس كے عمل سے اور ظالم ومشرك قوم سے نجات دے کرایے پاس بلا اورایے جوار رحمت لینی جنت میں میرے لئے گھر بنا۔ اس دوسری مثال سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کمی عورت کا شو ہرخواہ کتنا ہی بد کرداریا کا فرومشرک ہو'اگر وہ عورت خودمؤ منہ اور صالحہ ہے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ شو ہر کی برائی اسے کچھ نقصان نہ پہنچائے گی۔

اب اس شمن میں تیسری مثال ایک ایسی خاتون کی آر بی ہے کہ جنہیں ماحول بھی بہترین ملا اور پھر جن کے اپنے اندر بھی نیک بھلائی اور حسنات کے بہترین رجحانات اور میلانات بمال وتمام موجود تھے۔ گویاوہ نُودٌ علی نود کی مثال ہیں ۔ پہلی مثال بہترین جو یوں کی تھی۔ دوسری مثال اس کے برعس

ایک بدترین شو ہر کے عقد میں ایک بہترین خاتون کی تھی ۔۔۔۔اوراب تیسری مثال حضرت مريم سلام عليها كي آري ب جوخود بھي نيك صالحاور عبادت كرارتيس بيران کی والدہ بھی اس قدر نیک تھیں کہ انہوں نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اپنی ہونے والی اولا دکوالٹند کی نذر کر دیا تھا' جس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت ۳۵ بیس بایں الفاظ آ يا ب: ﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ ' المير درب! من نے تیرے لئے نذر کیا جو کھ میرے بیٹ میں ہے دنیا کے تمام بھیڑوں سے اسے چھٹارا دلاتے ہوئے'' \_ لینی میں اس کو صرف تیرے دین کی خدمت کے لئے وقف کرنے کا عبد كرتى ہوں۔ توبي خاتون ہيں جن كى آغوش ميں حضرت مريم نے پرورش يائى۔ پھر الله تعالى في حضرت زكريا عليه كوأن كامر بي اوركفيل بنايا جوالله كي جليل القدر نبي اور ہیکل سلیمانی (بیت المقدس) کے مجاور اور نگران بھی تھے اور دشتے میں حضرت مریم کے فالوتق قويايد نُورٌ على نوركا معالمدب الكطرف حضرت مريم سلام عليهاكى سرت اوران کا کردار ہے جس کی الله تعالی مرح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی عصمت وعفت کی کامل طور پر حفاظت کی۔ پھر امر واقعہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی آ ز مائش سے دوحیا رفر مایا۔ایک نوجوان خاتون جونا کخدا ہو'جس کی شادی نہ ہوئی ہواوروہ حاملہ ہو جائے'آپ خودسو چئے کہ معاشرہ میں کیسی رسوائی کا سامان ہے جوأن كے لئے فراہم موكيا! الله تعالى نے انبين كس شديد آ زمائش بيس مبتلا كيا!ليكن اس الله کی بندی نے اپنے رب کے برحکم کے سامنے سرتسلیم ٹم کیا ﴿ وَصَدَّفَتْ بِكَلِّيمُ بِ رَبَّهَا وَكُتُهِ ﴾ يدان كى زندگى كانقشه بكرانهول في الله كي تمام احكام كي هميل كى \_ پرانبول نے تمام آسانى كابول كى بھى تقديق كى \_اس معلوم بوتا ہےك علوم دیدیہ سے انہیں خصوصی دلچیں تھی ۔ آیت کے آخر میں اُن کی مدح ان الفاظ مبار کہ ے فرمائی گئی: ﴿ وَكَانَتُ مِنَ الْقَلِيمِيْنَ ﴾ اوروہ الله كے فرمال بردارول ميں سے ایک بندی تھی۔

غور کیجئے کہ یہاں تین مثالوں کے ذریعے تین مکنہ صورتوں کو بیان کر دیا گیا'

لین ایک امکان البھی باقی ہے۔ گویا اس عمارت کا ایک گوندا بھی خالی ہے۔ بہترین شوہروں کے ہاں پرترین عورتوں کی مثال حضرت نوح اور حضرت لوط علل کی بیویاں بین بوترین عورتوں کی مثال حضرت آسیہ بین جبکہ بہترین ماحول بین بوترین خاتون کی مثال حضرت آسیہ بین جبکہ بہترین ماحول بین بہترین خاتون کی مثال حضرت مریم بین اب ایک مثال رہ جاتی ہے کہ شوہر بھی برترین ہواور بیوی بھی۔ گویا ﴿ ظُلُمْتُ بَعُصُهَا فَوْقَ بَعُصِ ﴾ کانقشہ ہو جسے ہم اپنے عاورہ میں کہتے ہیں کہ کریلا اور پھر بیم چر حا۔ اس کی مثال جمیں قرآن جمید میں ایک دوسرے مقام پر متی ہے اور وہ ہے سورة التہب۔ اس سورة مبارکہ میں ابولہب اور اس کی بیوی دونوں کا ذکر ہے:

﴿ تَبَّتُ يَدَآ آبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ مَآ آغُنى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿ وَّامْرَاتُهُ \* حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿ فِى جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدِ ﴾

اس سورہ مبارکہ میں نی اکرم مُنافِیْنا کے پچا ابولہب اور آپ کی پچی (ابولہب کی بیوی) اُمِّم جیل کی آخ جیل کی آخ خضور مُنافِیْنا کے عداوت کا بیان ہے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان دونوں میں سے کس کو نبی اکرم مُنافِیْنا کے نیادہ عداوت بغض اور دشمنی تھی، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آخضور مُنافِیْنا کی دشمنی، عداوت اور ایذا رسانی میں پیش پیش تھے۔ تو سورۃ اللّبب میں بدترین شوہراور بدترین ہیوی کی مثال موجود ہے۔ اس طرح یہ کو نہ اور گوشہ بھی پُر ہوجاتا ہے کہ شوہر بھی بدترین ہواور بیوی میں بدترین ہواور بیوی فی میں بدترین ہواور کیا ہوگی۔ چنا نچان کے بارے میں اس دنیا میں جہنم کا فیصلہ مادیا گیا۔

اب ان چاروں مثالوں کوسا منے رکھ کر جو نتیجہ لکلا وہ یہ ہے کہ عورت کا اپنا ایک ذاتی تشخص ہے۔ اس معاملہ میں عورت لاز ما اپنے شو ہر کے تالی نہیں ہے۔ وہ دینی و اخلاقی طور پر ایک آزادانہ شخص کی مالک ہے۔ اس کے اندرا گر بھلائی میکی اور خیر ہے تو وہ ای کے لئے ہے کین برائی بدی اور سرشی ہے تو اس کا وبال بھی اس پر آئے

گا۔ چونکہ اسلام کے عالمی نظام میں مالی اعتبار سے شوہر بیوی کا گفیل ہوتا ہے لہذا ہمارے ہاں بعض خوا تین کوغیر شعوری طور پر بیہ مغالطہ لاحق ہوگیا ہے کہ شاید نیک کام کرنا ' بھلا نیاں کمانا اور دین کی خدمت کرنا ' بیصر ف مُر دوں کے کرنے کا کام ہے ' اور مُر دوں کے کرنے کا کام ہے ' اور مُر داگر بیکام کر لیس تو عورتوں کے لئے کفایت کرے گا۔ اس مغالطہ کی ان آیات مبارکہ کی روشی میں مکمل اصلاح ہونی چاہئے۔ اس کے لئے میں چرونی الفاظ دہرار ہا مول جو سورة النساء کی آیت ۳۲ میں آئے کہ: ﴿ للرِّ جَالِ نَصِیْبٌ مِیمًا الْحَسَسُونُ اللَّ مَن اللَّهِ مَالِي ان کا حصہ ہے اور جو پھورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے!'' وقد دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين

مركزى الجمر في الفرال لاهور کے قیام کامقصد فران تجيم برتشيروا ثاعت مِرْسِ مُتجِدِيدِ إِ**مان** كَى ايك عِمومى تُحريكِ إِبوطِكِ اِسلم کی نت و تأنیه اور فلبددین می کے دور مانی کی راہ ہموار ہوکے وَمَا النَّصْرُ إِلَّامِنْ عِنْدِاللهِ